تين كالماليزين مفى دفع عماى صب اطاله بچوں اور بردوں کوقر آن مجید ہے واقف کرانے اور شوق دلانے کیلئے نادر کتاب

الرم الطيفان على المالية المال

منظور کردہ مجلے علمی جامعہ دینیات اردود یوبند برائے امتحال جا کم دینیات

موتبه مفتی محدوثی عثانی صاحب مدظائم فتی اظم پاکستان نامشو انامشو این بنت پنبایک کنینی فزرای وکنیال

#### تفصیلات کتابت کے جملہ حقوق بین ناشر محفوظ ہیں۔

نام كتاب: آدم عيم

م الماب معتى محدر فع عماني صاحب مدظله عنى اعظم بإكستان

بابتمام: تجم ايوب مديقي

مفحات : ۱۲۸

طباعت: دمزی آفسیت پرلیس

اشاعت: ۲۰۰۹ر

قیمت : .....

ناش : ايوب پېلىكىشىز د يو بند

وَن : 09756689682-09927744326

ربائش نمبر: 09358611443

ىلى : 01336-221922

ملنے کے پہند

و یو بندوسہار نبور کے بھی کتب خانوں پردستیاب ہے۔ آپ کے ضرورت کی تمام دی ، دری ، شروحات اور کمی کتب ملنے کا بہت ایوب بہلیکیشنز مخد ایوالمعالی دو کان نز دم بھر شخ البند دیو بند (سہار نبور) بہلیکیشنز مخد ایوالمعالی دو کان نز دم بھر شخ البند دیو بند (سہار نبور) 247554 یی ، البند

# فهرست مضامين آدم العَلَيْ اللهِ سي محمد مَالِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَل

| ٣٢        | حضرت بوسف جيل ميں            | ۵   | د يباچه                           |
|-----------|------------------------------|-----|-----------------------------------|
| ۳۴        | - حضرت بوسف بادشاه بن محت    |     | قرآن مجيد                         |
|           | حضرت يوشف عليهالسلام كي      | ۷   | أمثيل                             |
| ٣2        | بھائیوں سے مملا قات          | ^   | الثدتعالى                         |
| <b>14</b> | حفزت شعيب عليه السلام        | 9   | فرشت                              |
| ۲۲        | حفزت موی علیه السلام         | 1+  | شيطان                             |
| لدلد      | حضرت موی کا نکاح اور پینجبری | 11  | حضرت آدم عليه السلام              |
|           | حضرت موی کا جاد وگروں سے     | ۱۳  | قانيل وبإنيل                      |
| 12        | مقابلهاوران كالمسلمان مونا   | ۱۵  | حفرت نوح عليه الستًلام            |
| ٩٧١       | اللدكي تعتين                 | 19  | حضرت ہودعلیہالسلام                |
| ٩٩        | من وسلوي كي متيں             | 7+  | حضرت صالح عليه السلام             |
| ۵٠        | بنواسرئيل كى سركشى           | **  | حضرت ابراہیم علیہ السلام          |
| ۵٠        | قوم کی بزد لی اور نافر مانی  | ۲۳  | حضرت ابراہم کا بتوں کوتوڑنا       |
|           | حضرت موسىٰ العَلَيْعِينَ كَي | ۲۳  | حضرت ابراجيم عليهالسلام اورآگ     |
| ۵۱        | حفرت خفرل سے ملاقات          | 10  | حضريت ابراجيم عليه السلام اورزمزم |
| ٥٣        | حفزت ايوب عليه السلام        | ř.Y | حضرت اجيم عليه السلام اور قرباني  |
| ۵۳        | کڑی آز ماکش                  | 14  | خانة كعبه                         |
| ۵۴        | آ خرصبر رنگ لا يا            | 14  | حفرت لوط عليه السلام              |
| ۵۵        | حضرت يونس عليه السلام        | 19  | حفرت بوسف عليه السلام             |
| ۵۷        | حضرت داؤ دعليه السلام        | ٣٢  | عورتوں کی دعوت                    |

| امن المسلم المس | بركيية       | الواخ                         | .4 | JE 1987 18 25           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----|-------------------------|
| اما الشرك ما تحد الوداع ما الما المسلم الما الشرك ما تحد كي كوشر يك رز رو اما الشرك ما تحد كي كوشر يك رز رو اما الشرك ما تحد كي كوشر يك رز رو اما المسلم الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المستعرد الم | جنگ تبوک و م                  | 4. | جعرست لقمان عليدالسلام  |
| الله عبر المحافظ المنافع الله عبر الله عبر المحافظ المنافع ال |              | مجة الوداع والع               | 44 | م ت الميمان عليدالسلام  |
| اس ب بن المسال الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | الله كے ساتھ كى كوشر يك ندكرو | ۵۲ | `خرت زُلْر ياعلىدالسلام |
| الرسب بند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                               | YY | •                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | روزه                          | 44 | •                       |
| ۱۰۸ منر تیمن سے کی رحضور میں بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0          | زكؤة                          | 41 | •                       |
| کی پندائش کے حالات سائے جہاد اور اور اور اور اور انتہائی کے حالات سائے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.6          | 3                             | 25 | • -                     |
| ازواد د تا بؤت المرافق المراف | 1•/          | ماں باپ کی اطاعت              |    |                         |
| الا وتى وايمان كوروت 20 حرام يزي ١١١ الله قوم كودين وايمان كوروت 24 قيامت ١١١ ١١١ معران معران 11١ معران 11 | 1+9          |                               | 6m |                         |
| قوم کودین وایمان کی دعوت ۲۷ قیامت معران ۹۵ دوزن ۱۲۱ معران ۹۵ دوزن ۱۲۱ معران ۹۵ دوزن ۱۲۵ معران ۹۵ دوزن ۱۲۵ معرت ۹۵ معرت ۹۵ معرف ۱۲۵ معرف معرف معرف معرف معرف معرف معرف معرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111"         | المچى المچى باتنى             | 24 |                         |
| معرائ ووزخ الا الم المحرت الم المحت الا المحت المحرت الم المحت ال | IIY          |                               |    |                         |
| الم بنت ما الم بنت فردو أبدر من الم الم بنت فردو أبدر من الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | !!^          | •                             |    |                         |
| فروه بدر من من من فروه بدر من من فروه بدر من من من فروه احد ساجری من من فروه من فروه من فروه من فروه من فروه من فروه بدر من فی ساجه من و من البحد ل اور فروه احزاب من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171          |                               |    | <i>y</i> , •            |
| غزوهٔ احد ساجیری ۸۵ مخروهٔ احد ساجیری ۸۸ غزوهٔ کافتیر ساجید ۸۸ مغزوهٔ کافتیر ساجید ۹۰ مغزوهٔ بدر تانی ساجید ۹۰ دومة الجدل اورغزوهٔ احزاب هی ۹۰ تصد محد بدید لاجید ۹۵ مرة القعنا کے جین ۹۵ می شاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170          | جنت                           |    | 2                       |
| غزوهٔ بی نفیر سامیه<br>غزوهٔ بدر الی سامیه<br>دومهٔ الجندل ادر غزوهٔ احزاب هیه ۹۰<br>قصه محدیبید بامیه<br>عمرة القفنا بحصه<br>جنگ حنین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 6 2 7 20                      |    | • •                     |
| غزده و بدر الى سامير الله مع المحدد  |              |                               |    | _                       |
| دومة الجندل اورغزوهٔ احزاب هي ٩٠<br>قصرُ عديبيه لاهي<br>عمرة القفنا ڪهي<br>جنگ جنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | . •                           |    |                         |
| قصرُ عديبير العيد<br>عمرة القعنا يحص<br>عمرة القعنا يحص<br>جنگ حنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                               | 4. |                         |
| جنگ خنین ۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                               |    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                               | 90 |                         |
| قصہ فق کمہ کھیے 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                               | 43 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                               | 40 | تصدره کمد کھ            |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ويباچه

قرآن مجيدكو مجه كريزها جائے يا بغير سمجھا يك ايك حرف براس كے دس نكيال ملى بين كين اس ميس كوئى شك نبيس كقرآن ياك كنزول كامقعداس کی تلاوت کرنا اس کو مجھنا اور اس پرعمل کرنا ہے، ہزاروں اور لا کھوں بچے زن ومردقرآن یاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،لیکن اس کو بچھتے کتنے ہیں؟ اس کا انداز آپ خود کر سکتے ہیں ، پینے ہے کہ بغیر عربی کی تعلیم اور دین کافہم حاصل کئے قرآن مجيدكوني طور برنبيل مجما جاسكاليكن كياكوني طريقه ابيا موسكتا ہے كه طلباركو قرآن مجید کا مقصد کچھا لیے آسان طریقوں سے ان کے ذہن شین کراد یا جائے کہ دہ اس مقدس کتاب ہے جس کو وہ روزانہ پڑھ رہے ہیں بالکل بے تعلق نہ ر ہیں اور ان میں اس کو بجھنے کے شعور کو بیدار کر دیا جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کافی عرصہ سے ایک تجویز ذہن میں پرورش یار بی تھی وہ ہیہے۔ بچوں کو قصے سننے کا شوق ہوتا ہے، قرآن مجید کے بنیادی وصول نبیوں کے آنے کے مقاصد اور ان کے قصے، حضور سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امورکوآسان زبان اور قصوں کی صورت میں مرتب کر کے شائع كردياجائے۔

استاذ صاحبان روزاندایک عنوان بچوں کے سامنے قصے کی صورت میں بیان فرمادیں اور پھر بچوں سے بھی قصے کی صورت میں سنیں ، اللّٰد کی ذات سے بیا الله کی دات ہے بیا امید ہے کہ متواتر بیطریقہ در کھنے کے بعد بیر چیزیں بچوں کے دل ود ماغ میں ذہن

مثلاامتاذ نے معربت دم علیدالسلام کا قصد بچ ل کے سامنے بیان کیا، محرجب قرآن مجید میں معربت دم علیدالسلام کا نام پڑھیگا تو اسکے سامنے وہ تمام تعد آجائیگا جواستاذ نے بیان کیا ہے۔

ایک طرف بیر جذبه کارفرماتها تو دوسری طرف این ناابلیت اور معروفیت، آخر جذبه فالب آیا اور باوجود اپنی ناابلی کے مقاصد بالا کوتلم کے در بعدے مرتب کرنا شروع کردیا، ایک سال ہوگیالیکن بھیل نہ کرسکا، این خیالات اور بذبات کا اظهار کرے مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی سے جزوی امدادلی ،میرے سامنے سابقہ کے سے حالات تنے ، ہدیں وجہ قدم نہ بر صراکا، آفرامیال الله نے تو فیل مج دی، موقع کوفنیمت سجھتے ہوئے اینے ساتھ یہ اوراق مجى ليتا آيا، كم معظمه مين فرصت ناط سكى ، مدينه طيب مين حضور سروركا كنات صلی الله علیه وسلم کے سامنے عاطفت میں الحد الله اس کو کرلیا، اس سلسله میں حعرت مولانا اشرف علی تعالوی کی کتاب نشرالطیب فی ذکرالنبی الجیب سے بھی مدد لی می اب بیخوف دامن میرتها کدایی ناابلی کے باوجود کتاب تو ممل کرلی، لیکن اگراس میں پھے غلطیاں رہ کئیں تو لینے کے دینے پڑجا کیں گے، اللہ تعالی نے مدوفر مالی ، مکدمعظمہ میں معرست مولانا غلام مبیب صاحب نقشبندی سے ملاقات ہو چکی تظریں ادھر تنیں اور ان سے نظر ٹانی کی درخواست کی جنمول نے بمال مہریانی منظور فرمائی۔اس طرح حضور سرور کا تنات کے زیرسایداللد ک مدد سے بیر کتاب کمل ہوئی مصرف حضور کا ہی فیض اور رصت سجمتا ہوں اور اس کا الواب الني كاروح بإك كويهما تامول-

ے دباہ ماروں کر قبول افتار ہے مزوشرف محمد نع

#### ہسم الله الرحمن الرحيم معرب فرآك مجيد

المحمد لِلْه كم فرآن جيد يرصناشروع كياب،قرآن جيدكيا هي؟ بياللّه كاكلام م يايول مجولوكه بيالله كي باتس بي جواس في اين بيار بي الله كاكلام م يايول مجولوكه بيال كي در بعد م جيجين تاكهم كومعلوم بو ماكد الله تعالى كون م ؟

دنیا میں کون کون کی ہیں جن سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہمر نے بھا اور کون کی ہا تھی چھوڑ نے کی ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہمر نے بعد ہم کو قیامت کے بعد ہم کو قیامت کے روز دو ہارہ زندہ کیا جائے گاتا کہ جس نے اللہ تعالی اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کئے ہوں اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور دو ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے اور جواس کا جی جا ہو دو اس کو سلم نے الرجس نے ایسے کام کئے جن کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کرنے ہے منع کیا ہے اسے اس کی سزادوز خ میں ہمکتنا پڑے گی، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کی سزادوز خ میں ہمکتنا پڑے گی، اس کے علاوہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے جس کو جا ہے ہمش دے۔

أمتيل

دنیا میں جولوگ پہلے آئے نتے انحوں نے اللہ تعالی کا اور اس کے

رسولوں کا کہنائیں مانا مان کا انجام ونیا ہیں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جا کہنائیں مانا مان کا انجام ونیا ہیں بھی خراب ہوا اور مرکئے اللہ تعالی اور اس موزخ میں جا کہنا مانا وہ اس و نیا ہیں بھی کا میاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔

#### التدنعالي

قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں بیر خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے، اللہ تعالی نے ایٹے متعلق قرآن میں فرمایا ہے:

اللہ تعالی ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی وات میں اور
اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد
ہے، وہ آسانوں اور زمینوں کا نور ہے وہ بہیشہ سے ہے اور بہیشہ رہے گا، اس کونہ
نیند آتی ہے نہ او گھی، آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے سب اس نے بیدا کیا ہے
بغیراس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کرسکتا ہے، جو پچھ
بونے والا ہے اور جو پچھ بو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے آسانوں اور زمین میں
کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکانہیں،
آسانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تحریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔
وہی پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن
پھر زندہ کرے گا، اللہ سب پچھ کرسکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کرسکتا،
جہاں کہیں بم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی
جہاں کہیں بم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی
جہاں کہیں بم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی

اس سا التيارين ب جي وا بسلات دے جي كا وا بسلات چین لے، جے جا ہے عزت دے، جے جا ہے ذلت، دین ودنیا کی سب جدائیاں ای کے ہاتھ میں جی ، وی اولاد دیتا ہے، نے جا ہے بیے وے اور جے جا ہے بٹیال، جے جا ہدداول اور جے جا ہے کھوندے۔

وه سي كو بهاائي دينا جا بي تو كوئي اس كو بدل نبيل سكما اورجو تكليف كا

متخل مناجأت بملخوالا بحي كوكي نبيل-

ای نے آسان مورج ، جاند ، تارے ، زمین اور ان کے درمیان جو مجھ ہے سب کو ہاری خدمت پر لگادیا ہے، ای نے ہاری اچھی اچھی صورتی بنادیں،اس نے ہم کواسلتے بیدا کیا کہاس کی عبادت اور فرمال برداری کریں ماس في حصرت محرصلى الله عليه وسلم كوابنا آخرى نبي بناكر بعيجاا ورحصرت صلى الله عليه وسلم برابنا آخرى كلامقرآن مجيدنازل فرمايا-كدهن اس كى حفاظت كرون كا-بمكويتاياب كم مخود بحى قرآن مجيد بردهة رين اور دوس لوكول كو بھی سمجھاتے رہیں۔

فرشت

بداللدميان كى بهت بوى مخلوق باور بهت طاقتور بهى ب-ان كى شكل وصورت كيسى بيرالله عى بهتر جانتا ب، فرضة استن زياده بين كهمم ان كى كنتي بم نبيل كر يحت ، يفرضت بحد كهات بيت بحي نبيل ، كونك الله تعالى ف ان كوايا ى بنايا ہے، يەمرف الله تعالى كى عبادت عى كرتے رہتے بيں، لا كھول فرشتے اس طرح عبادت كرتے رہے ہيں جس طرح نماز على كھڑے دہے ہيں اور قیامت تک ای طرح کورے کورے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں

مے۔ ای طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ میاں فرشتوں کے در بعد دنیا کے مختلف کام لیتے رہے ہیں۔ ان کے سب سے بوے اور مشہور فرشتے حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں جو ہمارے نی معلی الشعلیہ وسلم کے پاس وی بعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کا بندہ اکیلا یا جمع ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہوجایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔

#### شيطان

الله تعالى كى بنائى موئى مخلوق مي جن بھى جي جي، جو ہم كو دكھائى نہيں ويج ، گرجن ہم كو دكھائى نہيں ويج ، گرجن ہم كو دكھ كتے جي، يہ بہت طاقتور ہوتے جي اور جہال چاجي تعورى ك دير ميں جاسكتے جي، الله تعالى نے آدميوں كومٹى سے اور جنوں كوآگ سے پيدا كيا ہے، يہ جنگلوں اور بہاڑوں ميں دہتے جيں۔

قرآن مجید میں اللہ مہاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مدگار ہے ان کو اند میروں سے نکال کرروشی کی طرف لاتا ہے اور جواللہ کا کہنا نہیں مانتے ،اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشی سے اند میروں میں لے جاتا ہے،ایسے لوگ دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے،تم اللہ میاں کے دوست بنو کے یا شیطان کے ؟

#### حضرت أدم عليدالسلام

حعزت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ میال نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے انسان ہیں، آپ بی کی اولاد ساری دنیا میں دنیا میں بھیلی، آپ کا ذکر قرآن یاک میں انہیں دایا ہے جب اللہ تعالی نے دنیا کوآباد

كرنے كااراده كياتواس نے فرشتوں سے كہاميں دنياميں اپناا يك نائب، خليفه بنانا جا ہتا ہوں ، فرشتوں نے کہاا ہے اللہ تو دنیا میں ایسے تخص کونا ئب بنانا جا ہتا ہے جو خرابیاں کرےاورخون کرتا پھرے،ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تیج اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔اللہ میاں نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے، الله میال نے حضرت آدم علیہ السلام کوسب چیزوں کے نام سکھا دیئے، مجران كوفرشتوں كے سامنے كيا، اور فرمايا: اگرتم سيج ہونو مجھے ان كے نام بتاؤ۔ انھوں نے کہا کہ تو یاک ہے جتناعلم تونے ہم کو بخشائے اس کے سوا ہم کو پچھائیں معلوم، پر الله میال نے فرشتوں کو علم دیا کہم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں مر ردے ، مرشیطان نے مجدہ ہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، اللہ میال نے حعرت آدم علیه السلام سے کہا کہتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہال سے جا ہو کھاؤ ہو، مرایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کونع کردیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہوجاؤ کے،اس طرح الله میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا متحان لیا کہ دیکھیں یہ جارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور شیطان کے بہکائے میں آجاتے ہیں۔

شیطان جو پہلے بی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا
تعالی کے دربار سے لکلا اور خدا تعالی کی بعث اس پر ہوئی اور اس نے تیم کھائی تھی
کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولا دکو قیامت تک بہکا تار ہوں گا، کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے، وہ حضرت آدم اور ان کی بیومی حضرت حواطیہا السلام کو برابر بہکا تار ہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤاس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤگے، جنت میں سے بھی نہ نکلو گے، آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور انکی بیوی حضرت قو انجول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور انکی بیوی حضرت قو انجول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور انکی بیوی حضرت قو انجول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور

ور فیت کا مجل کمالیا، مجل کماتے تل دونوں تھے ہو گئے۔ اور جنت کالباس ان كيدن عنائب موكياه اوروه جنت كيول عالي بدان كوچميات كا الله تعالى في حضرت أوم عليه السلام ع كها كديم في كبد يا تعاكداس ورفت کے یاس مجی ندجانا، اور شیطان کے کہنے بیس ندآتا، وہ تمہارا وحمن ہے تم اس کے کہنے میں آ گئے ،ابتم اور حواجنت سے چلے جاؤاور دنیا میں جا کرد ہو۔ حضرت آدم کو جنت سے تکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت ر فج جوااور بہت عرصه تک الله تعالی سے معانی ما تکتے رہے اور روتے رہے کداللہ تعالی مجھے معاف کردے ، آخراللہ میال کورحم آیا اور حضرت آ دیم کوبید عاسکھائی کہ اے ہارے رب ہم نے اسے اور ظلم کیا، اور تو ہم پررحم نہیں کر یکا تو ہم برا نقصان الفانے والوں میں ہے ہوجائیں مے ۔ تو حضرت آ دم نے بیدها بہت كو كراكر ما تكى واور الله ميال تو بهت رحم كرنے والے بيں ، جب كوئى بنده كناه كرليتا ب اور يج ول ي توبدكرليتا ب كدا الله يد كناوتو محد علطي س ہو گیا آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کردیتے ہیں چناں چہ حضرت آ دم علیہ السلام كوبھى الله ميال نے معاف كرديا۔ اور پھركها كتم اور تمهارى اولا دونيا مي رہواور سے بات یارکھوں کہ جب میری طرف سے کوئی نی صلی الله علیہ وسلم میری ہدایت کے کرتمہارے یاس آئے توتم اس کا کہنا ماننا جومیرے بھیجے ہوئے نبول كاكينامانے كاس كو پرندكوئى خوف ہوكا اور ندعم ہوگا اور جولوگ ميرے نبيوں كى بات کونیس ما عمل کے اور جماری آ بھول کو جھٹلا عیں کے وہ دوز خ عیل جا عیل کے اور بیشای میں رہیں گے۔

ال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواعلیما السلام و نیا میں رہے سینے کیے ،خوب جی لگا کر اللہ کی عیادت کرتے ان کی بہت اولا د ہو کی اور

ونیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولا دکو یہی بات متاتے رہے کہتم بھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارادشمن ہے اور ہم کو بری با تیں کرنے کے لئے بہکا تار ہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سے بولنا، کسی پرظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدوکرتے رہنا، آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نوسوسال زعدہ رہ کروفات یا گئے۔

### قابيل وبإبيل

قران جید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیوں قابیل وہابیل کا قصہ ہے۔ اور ہم تم کوساتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حواعلیہ السلام ہے بہت اولا دہوئی، انھیں میں دو بچ قابیل دہابیل ہے۔ قابیل برالڑکا تھا، کین یہ مال باپ کا کہنا نہیں مان تھا، ہائیل جھوٹا بھائی تھا جو مال باپ کا کہنا مان تھا۔ اقلیما ایک لڑک تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، گر حضرت آدم علیہ السلام وحواعلیہ السلام اس کی شادی اپ چھوٹے بیٹے ہائیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا، اس کی شادی اپ قابیل اپ اور بھائی کا دشمن ہوگی، اللہ میال نے تعام دیا کہ تم دونوں قربانی کرکے پہاڑ پر رکھ آؤ۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپنے نیک بندے تبول ہوگی اس سے اقلیما کی شادی کی جائے گی، اللہ میال کو اپنے نیک بندے قبول ہوگی، اب اس کے بھائی قابیل کی قربانی تھول ہوگی، اب اس کے بھائی قابیل کی قربانی تھول ہوگی، اب اس کے بھائی قابیل کی قربانی تبیت خصہ آیا، اس نے بھائی قابیل کی قربانی تبیت خصہ آیا، اس نے بھائی قابیل کی بہت خصہ آیا، اس نے بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بہت کے بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بہت کی بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بہت خصر آیا، اس نے بھائی تا بہت خصر آئی اس نے بھائی تا بہت کی بھائی تا بہت خصر آئی ہائی بھائی تا بہت کی بھائی تا بہت

 دنیا میں یہ پہلائل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی ہائیل کا کیا ہی کرنے

کے بعد قابیل کو گرموئی کہ ہائیل کی لاش کا کیا کرے کس طرح چھپائے ،اس نے

دیکھا کہ ایک کو آچو پنے سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کو ہے کو ڈن

کر رہا ہے، تب اس نے بھی اپنے بھائی ہائیل کوزمین کھود کر ڈن کر دیا اور خو د جا کر

آگ کی پوجا کرنے لگا، حضرت آ دم علیہ السلام وحوا علیہ السلام کو بہت دنج ہوا۔

قابیل دونوں بھائیوں کے جھڑے سے ہم کو سبق لین چاہئی میں این چھڑے ہے ،

ہماراحقیق بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر ہے کہ ہم صبر

کریں، اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہا تھا کیں قابیل نے اپنے بھائی کو تل کیا، قیامت کریں، اور اپنے بھائی کو تل کیا، قیامت کریں اور اپنے بھائی کو تل کیا، قیامت کے لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق کیوا، اور جنت کا دارث ہوا۔

## حضرت نوح عليه الستكام

حفرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالیس جگہ آیا ہے۔ حفرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی آہتہ آہتہ بیخدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا، اور جوان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حفرت آدم کو جنت سے نکلوادیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آکر بیلوگ بنوں اور آگ، سوری وغیرہ کو بوجنے لگے، اور ایک خدا کے بہکائے میں آکر بیلوگ بنوں اور آگ، سوری وغیرہ کو بوجنے لگے، اور ایک خدا کے بہائے مٹی اور پھر کے بہت سے خدا بنا لئے، اپنا خدا بنا نے اور پھران سے مانگتے، حالانکہ یمٹی اور پھر کے خدا اپنا کے ایک میک کو بری محبت رکھتا ہے۔ اس کو بیہ می گوار انہیں کہ اس کے بند سے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ ہے۔ اس کو بیہ می گوار انہیں کہ اس کے بند سے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ سے اس کو بیہ می گوار انہیں کہ اس کے بند سے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ

کے علاوہ کی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا ہیں مرنے کے بعد دوز خ میں جلیں، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کواپنا نبی بنا کر بھیجا، اس زمانہ میں لوگوں کی عمریں بہت بردی بردی ہوتی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسو سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو! صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دیگا، لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لئے تا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آ واز کا نوں تک نہ بہو نچے، حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے۔

اے لوگو! اللہ ہے معانی ماگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے بارش برسائے گا تا کہ تم خوب اناج پیدا کرسکو، اور اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے باغ پیدا کردے گا، ان میں نہریں پیدا کردے گا، شعیں مال ودولت دے گا اور بیٹے دے گا، شعیں کیا ہوگیا ہے کہ تم خدا کوئیں مائے، حالانکہ اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کومٹی سے پیدا کیا اور پھر آباس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کودوبارہ ای مٹی میں ایک دن تم مل جاؤگے، اور پھر آبامت کے دن ای مٹی سے تم کودوبارہ زندہ کردے گا لیکن لوگوں نے اپنے بنوں کوئیں چھوڑی کے، اور جم تو تم کواپنے السلام سے کہنے گلے کہ ہم اپنے بنوں کو ہرگز نہ چھوڑی کے، اور ہم تو تم کواپنے جسیا آدمی بی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند خریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کوجھوٹا ہی جھوٹا ہی جھتے ہیں۔

حضرت نوح علیا السلام نے کہا کدا ہے میری قوم بیس تم کو جونفیحت کرتا مول اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال ودولت نہیں چاہتا اور جوغریب آوی مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اسینے یاس سے

تہارے کہنے سے نکالوں گانبیں ، اگر میں ان کوائے پاس سے نکال دول تو خدا مے عذاب سے جھے کون بیجائے گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو عادّ ل گا،ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھڑا بہت کرلیا اگرتم تے ہوتو جس عذاب ہے تم ہم کوڈراتے ہودہ لے آؤ، حضرت نوح علیدالسلام نے کہا کہ جب اللہ یاک جا کیں گے عذاب لے آئیں گے۔ الله تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كو وحى كے ذريعيہ سے حكم بھيجا كه تہاری قوم میں جولوگ ایمان لا چکے ہیں ،ان کےعلاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گائم غم نه کرو، ایک تشتی بناؤ، حضرت نوح علیه السلام نے خدا کے حکم کے مطابق تحتی بنانی شروع کی توجب ان کی قوم کے سرداران کے یاس سے گزرتے توان كوشتى بناتے ہوئے ديکھتے تو ان كانداق اڑاتے ،حضرت نوح عليه السلام ان کے غداق کے جواب میں کہتے کہ آج نداق کرلوکل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تواس وفت ہم تمہارا مذاق اڑا کیں گے، آخراللہ تعالی کاعذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے یانی تکانا شروع ہوا، اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی ، اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑ اکشتی ٹیں سوار کرلو، اور جولوگ تنہارے او پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کوسوار کراو، حضرت نوح علیہ السلام نے اس ستی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کراس کشتی میں سوار ہوجاؤ کہ اس كا چلنا اور مفہر نااس كے ہاتھ ميں ہے، الله تعالى برا بخشنے والامہر بان ہے۔ تخشى ان سب كولے كرلېروں ميں چلنے لكى تواس وفت حضرت نوح عليه السلام نے اپنے بیٹے سے کہا،اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ،اور کا فرول کے ساتھ مت ہو،اس نے کہا میں سی بہاڑ پر چڑھ جاؤں گا،اوروہ پانی سے بچالے گا۔

حضرت نوح عليه السلام نے کہا آج فدا کے عذاب سے سوائے فدا کے وَیُ بَچانے والا نہیں، استے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی اہرائھی اور وہ وب ہے ، پُتر فدا تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسان کو بھی تھم دیا کہ پنا پانی نگل جا، اور آسان کو بھی تھم دیا کہ پنی برسا نا بند کرد سے یہاں تک کہ پانی خشک ہوگیا اور تمام کا فر دنیا میں ختم کرد یئے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کرد یئے گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میر سے دب میرا بیٹا بھی میر سے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اس سے ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ ای استان کہ ای اس طوفان سے بچا کہ ای اس کے وعدہ فرمایا تھا کہ تیر سے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پُھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا۔

تو خدا وندتعالی نے فرمایا کہ اے نوح تیری بیٹا تیرے گھر والوں بیل سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، میں تجھے کونھیں تھے، میں تجھے کونے کہ کا لیک بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں (اس لئے کہ کنعان اللہ کے علم از لی میں کا فرتھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں) حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ باک سے تو بہ کی اور اپنے کہنے کی معافی جائی ،اللہ پاک نے ان کو معاف کردیا اور تھم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔

اس کے بعد عفرت توج علیہ السلام کی امت سے دنیا لبی اور آہتہ آہتہ السان کے بال نیچ آباد ہوتے محتے ، بیسب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے ، زمانہ گزرتا کیا اور آہشہ آہشہ شیطان نے چر بہکانا شروع کیا تو بیلوگ خداو ثد تعالیٰ کو بھو گئے۔ خداو ثد تعالیٰ کو بھو گئے۔

حضرت فوت عليدالسلام جوالله تعالى كات برا ي عجم عقد الي عبين الله تعالى كات برا على ما الله المرا الله تعالى كامول كى وجدست الله تعالى كاعذاب من دريا سك ، اس طرن

آگر ہمارے مال باپ اللہ کے کتے ہی ولی کیول نہ ہولی اگر ہمارے مل ایجھے نہ ہوں تو وہ ہم کوالٹہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکیں ئے۔ہم کواپ بزرگوں کے نیک مل کا سبارانہیں لینا جائے ، بلکہ اللہ اوراس سے رول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر ممل کر سے نیک بنا جائے ، ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگرتم ایک فرہ برابر بھی نیکی کرو کے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک فرہ برابر بھی برامل کروگے تو وہ بھی تبارے ما منے آجائے گا۔

#### حضرت بهودعليه السلام

حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں باربار آتا ہے سورہ اعراف ہود ہود ہود میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

حفرت فو ح عليه السلام كى اولا د مدتوں تك و نيا يس بى اور آ بستہ آ بستہ بجر فدا تعالى كو بعول كئى، شيطان نے بھران كو بهكا كر بتوں كى بوجا پر لگا ديا، فدا و لا تعالى جوائي جوائي توب لا بردارتم كرنے والا ہے، اس نے بھر حضرت بود عليه السلام كو ابنا بيغير بنا كر ان لوگوں كے باس بھيجا، اور انھوں نے اپنى قوم سے جو عاد كہلاتى تھى كہا كہتم فدا بى كى عبادت كرو، اس كے سواتم باراكوئى معبود نہيں ہے۔ مين تم سے اس وعظ وقعيدت كے بدلے كوئى مزدورى يا اجرت نہيں مائلا، جھے اس كا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جمعے بيدا كيا ہے، اور اے ميرى قوم تم اپ رب كا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جمعے بيدا كيا ہے، اور اے ميرى قوم تم اپ رب كا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جمعے بيدا كيا ہے، اور اے ميرى قوم تم اپ رب مبرائيگا جس سے بخشش ما گھو اور اس سے تو بہ كرو، وہ تم بارك كئے مينہ برسائيگا جس سے تم بہارے كئے بينہ برسائيگا جس سے تم بہارے كئے بينہ برسائيگا جس سے تم بود ہم تم بادے ہوں كے اور تم بادے كئے بينہ برسائيگا جس سے تم بود ہم تم بادے ہوں كے اور تم بادے كئے مينہ برسائيگا جس سے تم كوئى نشائى د كھاؤ، جم تو ہي جھتے ہيں كہ دمارے بتوں جس کی نے تم پر آ ميب وہ بی فیل نشائی د كھاؤ، جم تو ہي جھتے ہيں كہ دمارے بتوں جس سے كى نے تم پر آ ميب قور بي خور بي تو بي كہ دمارے بتوں جس سے كى نے تم پر آ ميب قور بي خور بي تا ہود ہم تو ہي جھتے ہيں كہ دمارے بتوں جس سے كى نے تم پر آ ميب قور بي خور بي خور بي تھے ہيں كہ دمارے بتوں جس سے كى نے تم پر آ ميب

كرديا ہے، اورتم ديوانے ہو گئے ہو۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے کہا کہتم سب مل کرمیرے لئے جوتد ہر كرنى جا ہوكرلو، اور مجھے مہلت بھى نه دو، ميں خدا پر بھروسه ركھتا ہول، جو میرااورتمہارا پروردگارہے،میرے ہاتھ اللہ تعالی نے شمصیں جو پیغام بھیجا تھاوہ میں نے مسمویں پہونچادیا، اگرتم میرا کہنا نہ مانو کے تو اللہ یاک تمہای جگہادر لوگوں کو بسا دے گا اور تم خدا وند تعالی کا مجھ نقصان نہیں کر سکتے ،اس پران کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرا تا ہے، جاا ہے خداسے کہہ کہ ہم پرعذاب نازل کردے اور اس میں ہرگز دیرینہ کرے۔حضرت ہودعلیہ السلام پر جوایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کا فرتھے وہ مالدار اورسردار تھے، ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آسان پر ایک باول خمودار ہوا جسے دیکھ کریہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے،حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ بیرعذاب ہے چنال چہوہ ایمان دار لوگوں کو لے کربستی سے باہر چلے گئے۔اس بادل کے بعد آندھی آئی جوآٹھ دن اور سات رات تک متواتر چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مرکئے اورنیست و نابود ہو گئے ، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالی کی زمین کا فرول اورمشرکوں سے خالی ہوگئی۔

حضرت صالح عليه السلام

بھنرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک ہوگئی، اور اس میں کے باقی بیچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے ان کی اولا دیوھتی گئی انھوں نے اپنا نام شمود رکھا، بیلوگ بھی آ ہستہ آہستہ بت

رہی کرنے گے اور برے کامول میں پڑھئے تو اللہ میاں نے ان کے پاس مطرت صالح علیدالسلام کونی بنا کر بھیجاء انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی خطرت صالح علیدالسلام کونی بنا کر بھیجاء انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی نے تو م ہود کے بعدتم کومردار بنایا اور زمین پر آباد کیا ہم قرم اشتے ہو، تم اللہ کی محر تراشتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکرادا کر واور زمین میں فسادمت پھیلاؤ۔

ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جوغرور کرتے تھے انھوں نے ان غریبوں سے پوچھا جوحضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلاتم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بٹا کر بھیجا ہے۔ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بٹا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے گئے کہ اچھاتم ایمان لاؤہم تو ایمان نبیس لاتے، ان امیر لوگوں کو یہ تجب ہوا کہ اگر اللہ پاکسی کو نبی بٹا کر بھیجے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بٹا تے۔

حفرت صالح عليہ السلام برابراللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے گر کوئی ان کی نہ شتا بلکہ الٹا نہ اق اڑاتے ، بلکہ آخر میں ان او کوں نے فیصلہ کرلیا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا جائے کہ اگر سے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹی پیدا کردیں ،ہم آپ پرایمان لے آئیں گے، اور جانیں گے کہ آپ سے نبی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعائی ، اللہ میاں تو سب پھھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹی کو پیدا کردیا، لیکن ان کی قوم یہ جائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی ۔ یہ اللہ کی اونٹی ایسی تھی کہ جس چھے پر جاکر پانی چی تھی سب پانی ختم کردی تھی، اب اللہ کی اونٹی ایسی تھی کہ جس چھے پر جاکر پانی چی تھی سب پانی ختم کردی تھی، اب سے کہا کہ دیکھواں اونٹی کے لئے باری مقرر کرلو، ایک روز تہارے جانور چینے سے کہا کہ دیکھواں اونٹی کے لئے باری مقرر کرلو، ایک روز تہارے جانور چینے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹی ہے ، لیکن دیکھواں کو بری نبیت سے ہاتھ ندلگانا، لیعنی اس کو نکلیف نہ پہنچانا ورنہ تہارے تن میں اجھانہ ہوگا۔

کے حدروز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے ان کی قوم کے چنر لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مارڈ الا۔

حضرت صالح علیہ السلام کواس کی خبر ہوئی ، تو آپ کو بہت رہے ہوااور انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کومنع کیا تھا کہ اس اومٹنی کو تکلیف مت و بینا ورنہ تم پرجلد اللہ کا عذاب آئے گا مگر تم نے نہ مانا، اب تم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کرلوا سے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جوتم سب کوشم کردیگا۔

چناں چہ ایہا ہی ہوا، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچالیا جوایمان لے تھے ایک بردی لوگوں کو بچالیا جوایمان لے تھے ایک بردی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے دہ گئے اور مرگئے ایہا معلوم ہوتا تھا کہ بھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔

جولوگ خدا کے علم پرنہیں چلتے اور پیٹمبروں کا کہنانہیں مانتے ان کا ہی حال ہوتا ہے۔اللہ پاک ہم سب کواپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنی رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔

#### حضرت ابراهيم عليدالسلام

آب کا ذکر قرآن شریف میں ۸۶ جگد آیا ہے، حضرت ابراجیم علیہ السلام بہت ہی برحی کا زور ہو گیا، السلام بہت ہی برحی کا زور ہو گیا، السلام بہت ہی برحی کا دور ہو گیا، السلام بنوں کو بناتے اور خودان کی بوجا کرتے حضرت ابرا بیم کے والد بھی بت اور خودان کی بوجا کرتے حضرت ابرا بیم کے والد بھی بت

بناتے تھے اور بتول كوفدا بجھتے تھے۔

حفرت ابراہیم علیہ السام ابھی ہے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی ملیہ السام ابھی ہے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی اور کھران کوخدا بیجھنے کی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھران کوخدا بیجھنے کے کس قدر بے وقوف ہیں، بیسب لوگ کہ ان بے جان مور تیوں کوخدا سمجھ دہے ہیں۔

rr

## حضرت ابرائم العَلِيق كابنول كوتورنا

حفرت ابراہیم السلام ان لوگوں سے کہتے کہم لوگ کیوں ان بتوں کو پو جتے ہو، یہ ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ۔ مگر دہ جو اب دیتے کہ جو ہمارے باپ دا داکرتے ہیں وہی ہم کررہے ہیں۔

ایک روزان لوگوں کا شہرے باہرکوئی بردامیلہ ہوایہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہرے چلے گئے ، حضرت ابراہیم اس میلے میں نہ گئے ، ان کے پیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بردے بت فانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو تو ڈوالا سوائے ایک سب سے بردے بت کے ۔ اور کلہا ڈی جس سے سب بتوں کو تو ڈاتھا وہ اس بردے بت کے کا ندھے پر دکھدی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ریسب ای نے تو ڈے ہیں۔

لوگ جب والی آئے اور انھوں نے بنوں کی بید رکت دیکھی کہ کی کاسر
نہیں ہے تو کسی کا پیرنہیں تو بہت غصہ ہوئے کہ بیر کت کس نے کی ہے ، سب نے
شہد حضرت ابرا ہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہ بی بنوں کو برا کہتے تھے، اور میلے بھی نہیں گئے
تھے آخران کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے تو ڈے ہیں ، حضرت ابرا ہیم علیہ السلام
نے جواب دیا کہ جھے سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیول نہیں پوچھنے

الوالم المليد والاند

جن کی تم عبادت کرتے ہو، کان کوس نے تو زاہدہ فود ہتادیں گے۔

ان اوگول نے جواب دیا کہ آپ کومعلوم ہے کہ یہ بول نیں سکتے، حصرت ابراجیم علیہ السلام نے کہا کہ چرتم ایسے بیکار خداؤل کی بوجا کہتے ہوہ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے چرکہا کہ دیکھوکلہاڑی بوے بت کے کا ندھے بردھی ہے، بیکام اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے بوجھو، بدلوگ بہت ناراش ہوسے ، اوران کے باب آ زر سے شکا بت کی کہتمبارا بیٹا ایسی حرکت کردہا ہاں کو سمجھالوورندا جھانہ ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اور بت پرتی سے منع کیا، اور عرض کیا کہ اے باپ میں ڈرتا ہوں کہتم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو، اس پران کے باپ بہت خت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تونے بھے ہے کوئی ایس بات کہی تو میں مجھے سنگ ارکردوں گا، اور کہا کہ تو میرے پائل سے ہمیشہ کے لئے چلاجا، آپ نے باپ کوسلام کیا اور کہا کہ میں چلاجا تا ہوں لیکن تہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتارہوں گا۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورآگ

پر کیا ہوا، وہاں کے بادشاہ نمر ودکو جو بہت ظالم اور بت پرست تھا،ان
سب باتوں کا پند چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی بوجائے منع کرتا ہے اور
ایک خدا کی دعوت دیتا ہے تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور آپ سے جھڑنے نے لگا۔

حفرت ابراجیم علیدالسلام نے فرمایا کہ میرا فداتو دی ہے جو مارتا بھی سے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارسکتا ہوں اور جلاسکتا ہوں، چنال چاس نے
ایک قیدی کو جس کو سرزائے موت کا تھم ہو چکا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر
قتل کرادیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میر سے اور تہار سے خدا کے درمیان کیا فرق ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرارب ہرروز سورج مشرق سے نکالا ہے
تم اسے مغرب سے نکالدواس پر نمرود لا جواب ہوگیا اور تھم دیا کہ ابراہیم علیہ
السلام کوزیدہ جلادیا جائے، چنال چہ بہت کا کلڑی اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ
لگائی گئی جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسان کی خبر لانے گئے قو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
خفرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
خفرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
خفرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم

اس طرح جولوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچالیتے ہیں، اور ان کے لئے آسانیاں ہی جالیہ ہیں اور ان کے لئے آسانیاں ہی جالیہ ہیں ہوجاتی ہیں اور جولوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے ان کے لئے اس دنیا ہیں مشکل ہی مشکل ہوتی ہولوگ اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورزمزم

حفرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تھم سے حفرت ہاجرہ اور اپنے بیچے حفرت اسلام کو جو ابھی پیدا ہوئے شے ایک ایک جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پائی تھا اور نہ کوئی درخت تھا، حفرت ہاجرہ فیماں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پائی تھا اور نہ کوئی درخت تھا، حفرت ہاجرہ نے حضرت اسلیم کو ایک پھر کے سایہ جس لٹایا اور خود پائی کی تلاش میں ادھرا دھر دوڑیں لیکن پائی نہ ملا، خداکی قدرت سے جہاں حفرت اسلیم میں ادھرا دھر دوڑیں لیکن پائی نہ ملا، خداکی قدرت سے جہاں حفرت اسلیم علیہ السلام ایڈیاں رگڑ رہے تھے وہاں بنی کا چشمہ پھوٹ لکلا، جوآج تک ذھریم

الوبيليش البرا

کے عام سے مشہور ہے۔ اور صرت باجرہ جہال دوڑی تھیں اے صفاومروہ کئے میں جہال واڑی تھیں اے صفاومروہ کئے میں جہال جا کہ جال جا کہ جہال جا کہ جہال جا کہ جاتا ہے ای طرح دوڑتے ہیں۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اورقرباني

حضرت اسمعیل علیہ السلام کھے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ کی طرف سے میں تھم ہوا کہ اپنے بیٹے اسمعیل کو میری داہ میں قربان کردو، چناں چہ آپ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بیہ بات بتائی حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بیہ بات بتائی حضرت اسمعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان! اللہ تعالی آپ کو جو تھم دے دہا ہا اس کو میں مشرور پورا سیجے ،آپ انشاد اللہ مجھے ٹابت قدم یا نیں گے۔

چاں چہ صرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بینے آمکیل علیہ السلام کوذن کرنے کے لئے لیکر چلے اور جنگل میں لے جاکران کو النالٹایا اور اپنی آنکھوں برپی یا عمولی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے تھم پورا کرنے سے ندرو کے اور گلے برچیری چلادی ،ای وقت آ واز آئی کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے تھم کوسیا کردکھایا، اور جب صرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پی کھولی تو حضرت المحیل اور جب صفرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پی کھولی تو حضرت المحیل علیہ السلام کے بجائے ایک ونبرون کیا ہوا پڑا تھا ای واقعہ کی یاد میں مسلمان ہرسال قربانیاں کرتے ہیں۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حفرت المعیل علیہ السلام کی زیرگی ہے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضائے لئے بہت سبق ملتے ہیں ،حفرت ایراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضائے لئے ملک اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے ،اپ بنج المی اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے ،اپ بنج المی اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے ،اپ بنج ورک ان سے بھی پیٹے ہی جی جا کتی ہے۔ اور ہو جا تا ہے وہ کا میاب اللہ تقالی اگر کسی مسلمان کا احتمان لیتے ہیں اور اس میں وہ کا میاب ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو پھر اور زیاد و تعتیں دیتے ہیں۔

جب حضرت أستعيل عليه السلام جوان موئة تو حضرت ابراجيم أور حضرت أسلعيل نے ملكر خان كعبركو دوبار وتعمير كرناشروع كيا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کراے میرے رب اس شہر کو لوگوں کے لئے امن کی جگہ بنادے، مجھے اور میری اولا دکو بتوں کی ہوجا سے بچائے رکوءاے مارے رب میں نے اپنی اولا دکومیدان میں جہال محیق نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا ہے تا کداے میرے دب بی فماز يرحيس ، تو لوگول كے دلوں كو ايما كردے كدان كى طرف جيكے ريس ،اور ان كوميو عدے كەتىراشكراداكرس-

اے پروردگار جو بات ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے اور خدا ہے زمین وآسان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور میرے رب تو مجھ کوتو فیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتارہ واور میری اولا دمجی نماز پڑھتی رے،اے میرے دب میری دعاقبول فرما،اے میرے دب حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کواور میرے ماں باپ کواور مؤمنوں کو بخش دے۔

یہ وی خانہ کعبے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہرسال جج كرنے آتے ہيں اورجس كى طرف مندكر كے ہم سب مسلمان يانچوں وقت كى تمازين اداكرتے بيں۔

# حضرت لوط عليدالسلام عنرت ابراجيم علي السلام ي ذمان عن عن الك دوسري بتى عن الله

پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا بیٹی ہر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بردی بے شری کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہتم الی بے شری کے کام کیوں کرتے ہو، جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے برخ می کی بات کرتے ہو، اان کی قوم والوں کو اور کوئی جو اب نہیں آیا تو کہنے گئے کہ شری کی بات کرتے ہو، اان کی قوم والوں کو اور کوئی جو اب نہیں آیا تو کہنے گئے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ مضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہتا ہوں حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہتا ہوں

حضرت توطعلیہ السلام نے پھر ہمجھایا کہ دیکھو جو پچھ میں کہتا ہوں تمہاری بی بھلائی کے لئے کہتا ہوں، میں تم سے بینیں کہتا کہ جو پچھ میں تم کو تھیے حت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کوکوئی پیسہ یا مزدوری دو بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔حضرت لوط علیہ السلام کی تھیے تکا ان پرکوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کوڈرا تا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کوئی مرکبے سے تو ہم کوڈرا تا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کوئی مرکبے سے تو ہم کوڈرا تا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کوئی مرکبے سے تو ہم کوڈرا تا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کوئی مربے آ۔

پرکیا ہوا، آخر خدا کا غضب جوش میں آگیا، اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت ازکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام نے مکان پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت ممکنین ہوئے کہ بہ لڑکے میر بہاں مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پر بیٹان کریں گے۔ کہنے گئے آئے کا دن میری مشکل کا دن ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ بہلوگ بہلے تی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بہلے تی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فرواور میرے میمانوں کے بارے میں میری عزبت فرواور میرے میمانوں کے بارے میں میری عزبت خراب شکرو، تم میری لڑکوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہی بھلا مائس نیں خراب شکرو، تم میری لڑکوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہی بھلا مائس نیں

ہے۔ وہ ہو لے کہتم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت فیٹی ہے، چھ

ہی ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے کہا کاف جھوٹی تہمارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا جس کسی مضبوط قلعہ جس ہوتا، فرشتے جھ خوبصورت لؤکوں کی شکل جس آئے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا تمکین دیکھاتو کہا: اے لوط (علیہ السلام) ہم تبہارے دب کی طرف سے بھیے ہوئے فرشتے ہیں، بہلوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنے سکتے ، آپ دات کے اند جیرے میں اپنے کھر والوں کو لیکراس بستی سے چل دیں، اور کوئی فنس جھیے مز کرند دیکھے، عمرا پنی ہوی کو چھوڑ دینا کیوں کہ وہ کافرہ ہے، اور جو آفت اس بستی ہو آئے والی سے وہ اس پر بھی ہڑ ہے۔ گار نہیں کو کافرہ ہے، اور جو آفت اس بستی ہو آئے والی ہے وہ اس پر بھی ہڑ ہے۔ گار اپنی ہوگ کے تر یب اللہ کا عذا ب ہوگا۔

حفرت لوط علیہ السلام خدا کے تھم کے ہموجب اپنی بیوی کو چھوڈ کر بقیہ اپنے گھر والوں کولیکررات کواس بستی ہے چل نکلے تیج کے قریب اللہ میاں گاعذاب آیا اور اس بستی پر پچھراور کنکروں کی بایش شروع ہوئی، پھراس بستی کوا شحا کرالٹا نیخ ویا اور دیا ، اور دہ بستی جس کے اوگ لڑکوں ہے ہے شرمی کی ہاتمیں کرتے تھے اور حضرت اوط کے منع کرنے ہے نہیں مانے تھے سب نتا ہوگئے۔

مرتے تھے اور حضرت اوط کے منع کرنے ہے نہیں مانے تھے سب نتا ہوگئے۔

یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی اور دوز خ کاعذاب اللہ تعالی کے ہاں میں خرابی اور دوز خ کاعذاب اللہ تعالی کے ہاں

جاكر ملے گاوہ علیحدہ۔

خدا تعالی ہم سب کوالی ہے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹالیٹ دیا۔

حضرت يوسف عليه السلام

آپ حفرت ابراہیم کا تصدین بھے ہیں۔

حفرت یوسف علیه السلام حفرت ایعقوب علیه السلام کے چھوٹے بیخے تھے اور لیعقوب علیہ السلام حفرت ابراجیم علیہ السلام کے بوتے تھے اس طرح محفرت ابراجیم علیہ السلام کے بڑیوتے ہوئے۔ حصرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراجیم علیہ السلام کے بڑیوتے ہوئے۔

حفرت يوسف عليه السلام كى باره بينے تصاور حفرت يوسف عليه السلام سب سے جھوٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، باب ان كوبہت چا ہے تھے، حفرت يوسف عليه السلام في ايك خواب ميں ديكھا كه گياره ستارے اور چاند اور سورج مجھے بحدہ كرد ہے ہيں، انہوں نے بي خواب اپنے باپ كوبتايا، باپ نے دعرت يوسف كوبتايا، باپ نے سوتيلے بھائيوں كونہ بتائيں۔ حفرت يوسف كوبتا كہ ديا كہ بي خواب اپنے سوتيلے بھائيوں كونہ بتائيں۔

حضرت بوسف عليه السلام كيموتيكي بهائيول نے مل كرميشوره كيا كه جمارت ابا جان يوسف عليه السلام كو بہت جا ہتے ہيں اور ہم كو اتنانہيں چاہتے، اس لئے يوسف كو جان سے مارد يا جائے ، كيكن ان ميں سے ايك نے كہا كہ جان سے مت مارد بلكہ يوسف كو اب كؤي ميں مجينك دوجس ميں بانی ند ہوسب نے مل كريہ بات طے كرلى ۔

بیرسب بھانی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسٹ کو ہمارے ماتھ کھیلنے کے لئے بھیج دیں ، ان کے باپ حضرت لیمنوٹ نے کہا کہ ججنے ڈر ہے کہیں تم کھیل میں لگ با دَاور کوئی بھیٹر یا جھل میں اس کو کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ بم ایک طاقتور جماعت ہیں ایسا کیسے بوسکتا ہے۔

آخریا ہے ماتھ ہے دیا،
مواج سے ان کوماتھ سے جا کراکے اندھرے کوی شال کے ماتھ ہے دیا،
مواج سے ان کوماتھ سے جا کراکے اندھرے کوی شل مجینے ویا، اور رات کو میں شل مجینے ویا، اور رات کورد تے ہوئے کروٹ مورد آبال کے اور کہا کہ اجاجان ہم آئیں شرود آبال ہے تے اور کہا کہ اجاجان ہم آئیں شرود آبال ہے تا اور اس اور اس

کوکھا گیا، ثبوت کے لے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا، بوڑھے باپ کیا کرتے ،صبر کیا خاموش ہو گئے لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے ، ن۔

جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکا لئے کے لئے ڈول کنویں میں ڈالا ، دیکھ کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پرمصر کے بادشاہ نے ان قافلہ والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زینا ہے کہا کہ اس کو یا لوہوسکتا ہے ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں۔

حضرت بوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی وجاہت و عقل مندی اور بردھ گئی، زیخاعزیر مصر کی بیوی ان پرفریفتہ ہوگئی اور ان کوان کے نفس کی جانب سے بھسلانے گئی، ایک روز اس نے کمرے کے سارے کے سارے دروازے بند کردیئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بیحالت دیکھی تو خداسے بناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھا گے، زیخانے بیچھے سے آپ کی قیم کی کرلی جس ہے تیمی کھٹے گئے۔

 پوسف مجرم ہیں، اور اگر قیص بیٹھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پوسف سے ہیں اور زلیج جموثی ہے، جب حفاظ تھا، عزیر مرم مجموثی ہے، جب حفرت پوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ بیٹھے سے پھٹا تھا، عزیر مر نے حضرت پوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معانی ما تک، حقیقت میں تو ہی تصور وار ہے۔

#### عورتول کی دعوت

اس واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ ایخا اپنے غلام کوچا ہتی ہے، جب زلیخا کواس کاعلم ہواتو اسے اپنی برنامی کا خیال آیا، اس نے ترکیب سوچی وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا اور ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے ہجائے کھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگیس واقعی سے وئی انسان نہیں فرشتہ ہے، زلیخانے ان عورتوں سے کہا کہ بیوہی شخص ہے کہ جس کے لئے تم جھے طلامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر اس نے میری عجب کو تھکرا دیا تو میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر اس نے میری عجب کو تھکرا دیا تو میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر اس نے میری عجب کو تھکرا دیا تو میں اس کوچا ہتی ہوں، اگر

#### حضرت يوسف عجيل ميں

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کداے اللہ تو ہوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کداے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عور توں کے قریب میں آئیا تو میں جا الحول میں سے ہوجا در گا، اس سے رہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانہ اس سے رہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانہ

میں ڈال دیا جائے۔اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیئے مجے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دوقیدی اور بھی تھے۔
ایک شاہی باور چی اور دومرا بادشاہ کوشراب پلانے والا ساتی، ان کے خلاف
الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف علیہ
السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی با تمیں بتاتے رہاور خدا کا پیغام پہنچات
رہے، ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا
کہم نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے، ساتی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باور چی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
میرے مریر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہے ہیں۔ بیخواب
میرے مریر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہے ہیں۔ بیخواب
میرے مریر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہے ہیں۔ بیخواب
میرے مریر دو ثیاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہے ہیں۔ بیخواب
میان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعیم پوچھی،
میرے مریر و شیال میں جا کراس کوشراب پلائے گا، اور باور چی کوسو لی پرچڑھادیا
جائے گا، اور اس کی لاش کو جانور کھا تیں گے۔

اییا،ی ہوا،اللہ تعالی نے ساقی کور ہاکرادیااور باور بی کوسولی ہوگئ۔
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے لیکن
کسی کوان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفا قا ایک مرتبہ مصرکے بادشاہ نے خواب میں
دیکھا کہ سات دیلی گائیں، سات موثی گایوں کو کھار،ی ہیں،اور سات ہری اور
سات سوکی ہوئی بالیں دیکھیں، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعجیر
ہوچی ، مرکوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا،اس موقعہ پرساقی کویاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف سے بوجھا تھااور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا،اس نے کہا خواب حضرت یوسف سے بوجھا تھااور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا،اس نے کہا

سر جیل میں ایک منفس ہے جو خواب کی سے تعبیر بیان کرتا ہے۔ باوشاہ سے جس کو ع رومهر سميتے متے اچازت ليكروه جيل كيا اور حضرت يوسٹ سے ساراواقعہ بيان كيا ، حضرت يوسف نے فرمايا كداس خواب كى تعبير توبيہ ہے كدسات سال ملك میں نوب غلہ پیدا ہوگا ، اور سات سال بخت قط پڑے گا ، اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا، جب اس مخص نے بادشاہ کو جا کر پی خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسٹ کو بلایا جائے، جب وہ دوبارہ حضرت بوست کے یاس میا اور بادشاہ کا پیغام سنایا، تو آب نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنبوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بے شک میرارب ان کے مکرو فریب ہے واقف ہے، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر یو چھاتو انہوں نے کہا کہ ہم نے حصرت بوسط میں کوئی برائی نہیں دیکھی بیدد مکھ کرزلیخا بھی بولی کہاب جب کہ فن ظاہر ہوگیا ہے، بی بات سے ہے کہ میں نے ہی حضرت بوسف كوورغلايا تقااوروه بالكل سياي-

## حضرت بوسف عليه السلام بادشاه بن كئ

حفرت بوسط جب جبل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے تھم دیا کہ بوسف کوع ت کے ساتھ بلایا جائے ، بیں شاہی خدمت ان کے سیر دکروں گا، حضرت بوسف آئے اور ہادشاہ سے بات چیت کی ،حضرت بوسف نے کہا کہ جھے کوشاہی خزانے کا وزیر مقر سے جسے میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا، بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقر کردیا۔

آخرکاروہ قطکاڑ مانہ آئی جس کابادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ اور اس کااثر اس جگہ بھی پیچا جہاں حصرت ہوسٹ کے والداور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنال چہ حضرت لیمقوب علیہ السلام نے اپ بی فی کوئی کو غلد المانے کے النے مصر میں حضرت اوسف کے پاس بھیجا، جب حضرت یوسف کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف کونیس بہچان سکے، حضرت یوسف نے ان کو علام الیا اور بھائی حضرت یوسف نے ان کو علام الیا کو بھی الی دفعہ آؤنو اپ دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ور نہ میں تم کو غلہ دیا اور کہا کہ اور اپ مااز مین سے کہددیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے غلہ بیں دول گا۔ اور اپ ماان میں رکھ دو، تا کہ دو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے دو جھی چیکے سے ان کے سمامان میں رکھ دو، تا کہ دو پھر مصر آئیں۔

جب بدلوگ اپنے شہر کنعان پنچ تو اپنے باپ حضرت لیقوب علیہ السلام سے کہا کہ اباجان! اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجئے ورندہم کو غلمہیں سے۔ ملے گا،اورہم اس کی خوب حفاظت کریں ہے۔

جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم و کیے کر بہت خوش ہوئے، چر باپ سے کہا کہ دیکھئے شاہ مصر نے بہاری رقم بھی واپس کردی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کوضرور کردیں، ہم خوب حفاظت کریں گے، اور ہم کوسامان بھی زیادہ طےگا۔

حفرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کونہ دو کہاس کی حفاظت کرو گے اور اس کوسب کے ساتھ رکھو سے اس وقت تک میں اس کو تہار ہے۔ اس کو تبہار ہ

حفرت يعقوب عليه السلام في ان كوهيحت كى كهتم سب ايك دروازه سے داخل موئے تو سے داخل موئے تو سے داخل مت ہونا، آخر جب بيسب عليحده عليحده درواز دل سے داخل ہوئے تو حضرت يوسف عليه السلام في اپنے سكے بھائى بنيا مين كو بتايا كه ميں تنہارا سكا بھائى ہول ، اور ميں تم كو اپنے پاس ركھوں گا، آخر جب ان سب كا سامان تياد ہوگيا تو حضرت يوسف في اپنا ايك برتن اپنے سكے بھائى كے سامان ميں جيكے ہوگيا تو حضرت يوسف في اپنا ايك برتن اپنے سكے بھائى كے سامان ميں جيكے ہوگيا تو حضرت يوسف في اپنا ايك برتن اپنے سكے بھائى كے سامان ميں جيكے ہوگيا تو حضرت يوسف في اپنا ايك برتن اپنے سكے بھائى كے سامان ميں جيكے ہوگيا تو حضرت يوسف في اپنا ايک برتن اپنے سكے بھائى كے سامان ميں جيكے

ے رکھوادیا اور اعلان ہواکہ شاہی کوراہم ہوگیاہے، جس نے لیا ہووہ دے دے
اس کو ایک اونٹ غلد انعام میں دیا جائے گا، سب بھائیون نے انکار کیا، بادشاہ
کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نگلے اس کوروک رکھیں اس کی بہی سزا
ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے، پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئے۔
آخریا مین کے سامان میں سے وہ کورانکلا، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام
نے اینے بھائی یا مین کواسے یاس دوک لیا۔

مِما سَول نے دیکھاتو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چورتھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے، اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیدالسلام سے درخواست کی کداس کاباب بہت بوڑ صاہے،اس پردم کھا کراہے چھوڑ دیجئے اوراس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے ،حضرت بوسف عليه السلام نے فرمايا: الله كى پناه جو چوركوچھوڑكر بے گناه كو پكروں ، جب بيلوگ بالكل مايوس بو سي توسب في كرمشوره كيا كماب كياكرنا جا بي تو سب سے بڑے نے کہاتم نے اللہ کی تتم کھا کرا سے باپ کویفین ولایا تھا کہ اس كوضروروالى لاؤكے پھر يوسف كے ساتھ بم نے جو كتي كيں وہ تم سے چيى نہیں،اس لئے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کومندد کھاؤں، یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کردیں تو اور بات ہے، تم لوگ جاؤ اور جو کھے ہوا ہے تھیک تھیک اپنے باپ سے بیان کردو، اگروہ اپن تسلی کرنا جا ہیں تواس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم تظہرے تھے اور اس قافلہ سے معلوم كرليس جس كے ساتھ ہم آئے ہيں۔اس مثورہ كے بعد بدلوگ كرينے اوروالدماحب كوتمام قصدسايا، انعول في سنة بين فرمايا تمبار مدولول في بيد بات کفرل ہے، بہر حال مبراجا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع

کردیگا، وہی خوب جانتا ہے کہ بیکیا ہور ہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کرلیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آئیس سفید ہوگئی تھیں یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے تھل جا کیں گے اور جان دیدیں گے۔

انھوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی شمیں خبر نہیں ، جاؤیوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کردوہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

## حضرت بوسعت كى بهائيول سے مملاقات

اب ایک بار پھرسب بھائی ال کرمصرف پہنچ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی یُری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں گرچا ہے ہیں کہ آپ پورا پورا غلہ دیں حضرت یوسف نے اپنے گھر کا بیحال ساتو بیتا ب ہو گئے ان سے رہا نہ گیا، اور انھوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانے ہو کہ تم ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے تم جانے ہو کہ تم ایوں نے بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ یو چھا کہ ہیں آپ بی تو یوسف نہیں؟

آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے شک جو تخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام
نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے شک جو تخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام
لیتا ہے ، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے
در بار میں ہم اس وقت کھڑ ہے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل
کرا ہے گنا ہوں کا اقر ارکیا، آپ نے فر مایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام
ہیں، اللہ تمام گنا ہوں کو معاف کرے وہی سب سے زیا دہ رخم کرنے والا ہے

جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چیرے پرڈال دوان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھرسب کو یہاں لے آؤ۔

ادهر قافلہ مصرے روانہ ہوا اور اُدهر حضرت لیحقوب نے اپنے گھر والوں کو بیخوش خبری دی کہ جھے یوسٹ کی ہوآ رہی ہے، انھوں نے سنا تو کہا کہ تمہمارے سر پرایک ہی خبط سوار ہے، آخر قافلہ آگیا، حضرت یوسٹ کا کرتا ان کے سامنے رکھ کرتمام حالات سنائے تو انھوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کرآپ سے گنا ہوں کی معافی مانگی اور مصرکوچل دیے۔

حضرت بوسف سے ملا قات ہوئی تو انھوں نے ماں ہاپ کواپنے ہاں کھہرایا اور کہا خدا چاہت مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہے۔ پھران کواپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آ داب بجالائے، آپ نے فر مایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو بچ کر دکھایا، اس نے جھ پر بڑا حسان کیا جو جھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میر سے اور میر سے بھا ئیوں کے ورمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا در جیرکی حکمت جا نتا ہے۔

اے میرے پروردگارتونے جھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا، اے زمین وآسان کے بیدا کرنے والے فدا! توبی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، جھے مسلمان ہی مار نااور نیک بندوں کے ساتھ ملادینا غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے مدین ہوئے واللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے مدین ہوئے واللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے میں میں کو چھیلاتے رہے، ملک مصرکوا چھائیوں سے جمردیا، اور بالآخر

اللہ کے پاس چلے گئے یعنی آپ کی وفات ہوگی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔

و کیھے حضرت یوسف کو بھا ئیوں کی وجہ سے کسی کسی تکلیفیں اٹھانی

پڑیں، اندھیرے کویں میں رہے، فلام ہے، جیل خانہ میں رہے، لیک جب یہ

سب اللہ کی آ زمائشیں پوری ہوگئیں اور اللہ پاک نے ان کومصر کا بادشاہ بنادیا تو

بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے

لئے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا، ہوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہئے،

قرآن شریف میں ایک دوسرے جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر تمہمارے

ساتھ کوئی زیادتی کر ہاورتم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تو

وہ دشمن تہماراحقیقی دوست بن جائے گا۔

الله بم سب كوالي بى توفق دے \_ آمين \_

#### حضرت شعباللام

آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بارآیا ہے، تا کہ لوگ آپ کی گجی باتوں سے سبق کیھے رہیں۔

پرانے زمانے میں مدین نامی ایک براپر رونق شہرتھا، وہاں کے لوگ خوب مالدار سے، تجارت اور سودا گری ان کا پیشہ تھا مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا نیچے وقت کم تو لاکرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حصرت شعیب علیہ السلام کوان کے پاس نبی بنا کر بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بری بن کر بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بری بری بری ما جزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگوا تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کوان کی چیزیں کم تول کرنے دیا کرو، زمین میں فساذنہ پھیلایا کرو، اور تم سرکوں پر اس غرض پیزیں کم تول کرنے دیا کرو، زمین میں فساذنہ پھیلایا کرو، اور تم سرکوں پر اس غرض

الوث كميشر ولون

ے مت بیشو کہ انٹدنغالی پر ایمان لائے والوں کو دھمکیاں دو، اور انٹد کی راہے روكو، اوراس ميں بى كى تلاش ميں كىر روء تم كتے تھوڑ سے تھے، اللہ نے تم مهریانی کی تم کواولا د دی ،اورتم بهت بهوسطے ، دیکھوفساد کا متیجه بمیشه برا بوتا ہے اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو،اور دوسرے لوگوں کومیرے سے ہونے کا پورا پورا یقین ہے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تنہارے درمیان فیصلہ کردے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار بار کی تقیحت کو برداشت ن كرسكے، اور انھوں نے كہا: يكس طرح ہوسكتا ہے كہ ہم ان كو چھوڑ ديں جنھيں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرن جاہتے ہیں خرج نہ کریں ،اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر اور آپ ایسے ع تیک کہاں ہے بن گئے، کیا آپ کی نماز الی ہی باتوں کا تھم دیت ہے؟ آپ حصوتے ہیں ،آپ یرکسی نے جادو کردیا ہے اگر سے ہوتو آسان سے ہم پر پتم برساؤ ، اوران کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ: اے شعیب!اس بات کا یقین کراو کہ ہم مسموں بھی اس بستی ہے تکال دیں کے ،اوران لوگوں کو بھی جوتم پرایمان لائے ہیں ، ور نہ ہمار ہے دین میں واپس آ جاؤہتم بہت کمزور آ دی ہوا گرتمہاری برا دری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم مسموں کب کے پھروں سے مار مارکر فتم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دیاؤ ہمی نہیں ،حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اپی دولت اوررو ہے میں سے غرور میں بار بارائے سے نبی حضرت شعیب علیدالسلام ہے ای حمی یا تیں کرتے رہے۔

خصرت شعیب علیدالسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھارات بتایا ہے اورا پی مہریانی سے مجھے حلال روزی بخشاہے، اب میس طرح ہوسکنا کہ جس کام سے میں تم کوروکتا ہوں اے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم آوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں ،اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں ،تم لوگ میری مند میں آکرابیا گناہ نہ کر بیٹھنا کہتم پرعذاب اتر آئے جبیبا کہتم سے پہلے لوگوں برآ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگوا در آئے کے لئے اس کے حضور میں تو یہ کرو۔

تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، کیاتم میری برادری سے ذیادہ ڈرتے ہو، اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا،اگرتم نہیں جانے تو چندروز کے بعد تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹا کون ہے، اور کس پر اللہ کا عذاب اتر تا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آگیا، شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بی گئے اور جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے بر باد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے بر باد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے۔

بس الله تعالی کے سوادوسرے کی عبادت کرنا، الله تعالی کو بھول جانا، اور غیروں کو یا دکرنا، رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی با تیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم تا پنا، امن وا مان کے بعد زمین پر فساد مجانا، روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا، اللہ کو بے حد نا پہند ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے سے داہ اختیار نہیں کرتے آخر کارایک دن ضرور سزایا کیں سے اور نقصان اٹھا کیں گے۔

تو آیے! ہم سبل کرعبد کریں کہ اللہ تعالی کے سواکسی کی عبادت نہ کریں گے اور بھی نہ کم تولیس سے نہ کم اللہ سے ہ غرور نہ کریں گے ، اور کسی کا مال بدائی سے نہ کھا کیں گے ، اور اگر نم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوجائے گا ، اللہ ہم کو حفوظ رکھے ، آئین ۔

# حضرت موى عليه السلام

مفترت موئی علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں،
آپ بوقور بیت شریف نازل ہوئی ان کی قوم جنسی اس وقت یہودی کہا جاتا ہے،
انکی بنی امرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپر د ہوا، قر آن پاک بیں
آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لئے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہئے، حفزت
ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے من بھے ہیں۔

حضرت ابراہیم کے دوجیئے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسملیل علیہ السالم، اور حضرت اسملیل علیہ السالم، حضرت اسلیلم، حضرت اسلیلم، حضرت ابراہیم ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑا نے تھے جہاں ان کی اولاد خوب چھوٹی ہانمی میں ہمارے رسول پاک جناب جمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرانام اسرائیل یعنی اللہ کا بیدا ہوئے ، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرانام اسرائیل یعنی اللہ کا بیدا ہوئے ، ان کی اولاد بنواسرائیل کہلائی بیلوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصری آباو ہو گئے تھے جہال کا قصہ پہلے تحریر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصر یوں کے چارسوسال تک غلام بنے رہے مصریراس زمانے میں قبطیوں کی حکومت یوں کے چارسوسال تک غلام بنے رہے مصریراس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی ، ان کا بادشاہ فرعوں کہلاتا تھا، بیر بنواسرائیل پرطرح طرح کے ظام کرتا تھا، اللہ تھی ، ان کا بادشاہ فرعوں کہلاتا تھا، بیر بنواسرائیل پرطرح طرح کے ظام کرتا تھا، اللہ تعنی ، ان کا بادشاہ فرعوں کہلاتا تھا، بیر بنواسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لئے حضرت موئی علیہ تعالی نے دم فرمایا اور بنواسرئیل کی ہدایت اور آزادی کے لئے حضرت موئی علیہ السلام کو پیدا کیا۔

معرکے بادشاہ فرعون کو بھومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا، اس خبر سے وہ پریشان ہو کیا اور اس نے حکم ویا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، اسے وی کردیا جائے مراز کیاں زندہ رہے دی جائیں۔

جس سال حفرت موئ پیدا ہوئے ان کی والدہ کوال بات کا ہروقت کی کا گار ہتا تھا کہ کوئی والیہ ہا دشاہ کوال بات کی خبر نہ کرد ہے مگر اللہ نے ان کوتسلی وی کہ ٹم فکر نہ کرو، جب بعید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہوگیا تو انھوں نے اللہ کے تھم سے انھیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے محے، انھیں خبر نہتی کہ آ مے چل بہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا فرعون کی بوی نے کہا، اسے تل نہ کرو، یہ ہم سب کی آئھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کا بوی نے کہا، اسے تل نہ کرو، یہ ہم سب کی آئھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کا میں بھنڈوں سے، ہمارے کا میں کے گا وراسے اینا بیٹا بنالیس گے۔

اباس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کی عورت کا دودھ نہیں پیجے تھے،ان کی بہن جواس صندوق کے پیچے گئی ہوئی تھیں، بیسب پچھد کھرہی تھیں، انھوں نے کہا کہ بیس ایک اناکا پند دیتی ہوں جواس کو پال لے گی ادراجھی طرح دکھ بھال کر لے گی اورانھوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی ماں کا پند بتایا،اس طرح موئی علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر بیس پرورش کرتے مرب بہاں تک کہ جوان ہو گئے ایک روز کا قصہ ہے کہ دہ صبح سویے شہرآ ہے اس وقت سب کے سب آ رام سے سور ہے تھے، انھوں نے اپنی قوم کے ایک اگل کود یکھا جے بطی مار ہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیار میں کام لینا چا ہتا تھا اور وہ الکار کرر ہا تھا، حضرت موئی سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہوگی اوراس کی مدد الکار کرر ہا تھا، حضرت موئی سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہوگی اوراس کی مدد کے لئے مجور ہو گئے، انھوں نے اس کے گھونہ مارا کہ اس کی جان نگل گئی راس کا مرنا تھا کہ حکومت میں محلیلی چے گئی بنی اسرائیل کے ایک فیص نے ہماری قوم کے آدئی کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ قبل کرنے والے کو مار ڈالا، چنال چہ تھم دیا گیا کہ تھرب

موی علیه السلام کو وفت پر خبر مل گئی اور وه مدین کی طرف چلے سمنے جو حفرت شعیب علیه السلام کا شبرتھا۔

# حضرت موسى عليه السلام كانكاح اور بيغمرى

مرین کے قریب پہو نے تو دیکھا کویں کے پاس بہت سے لوگ بھن ہیں جواپنے اپنے جانوروں کو پانی پلار ہے ہیں، گر دولڑکیاں اپنے جانوروں کو لئے ایک طرف کھڑی ہیں، حضرت موٹل نے ان سے پوچھا کہتم کیوں کھڑی ہو، انھوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انظار میں کھڑے ہیں کہ بیلوگ اپ جانوروں کو پلالیں تو بچاہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں، بیسنا تو انھوں نے پانی کھیٹچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان بہچان نہیں۔

وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادبیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے ن چکے ہیں ، انھوں نے گھر جا کراپنے والدسے تمام قصہ بیان کیا اوران کے فرمانے پراپنے گھر لے کئیں ، جب انھوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنا با تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ

كوظالم قوم سے بچالیا ہے۔

حفرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہتم آٹھ سال تک میر ۔
پاس کا م کرواور دوسال اور تغیر جا کہ تو شعیں اختیار ہے گرمیں اس کا حق نہیں رکھوں گا، آٹھ سال گزر جائے پر شعیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا، میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہا تی ایک اڑی کا نکاح تم سے کردوں گا۔
میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہا تی ایک اڑی کا نکاح تم سے کردوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آٹھ دس سال اس

上層に ين عجدت جا بول پوراكرول، مح يرزورزياول شهون جا سخاوراند فالدان باتوں پر گواہ ہے، چنال چدوہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت يدى موكى ، توحضرت شعيب عليه السلام نے اپن لاكى كا تكا تان سے كرديا۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روائد ہوئے اور رائے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انھوں نے آگ دیکھی ،موی علیہ السلام نے اٹی بیوی سے کہا کہتم بہال تغیرویس آگ لے کرا بھی آتا ہوں اوراگر كونى فض وبال مل كياتواس سے راستہ بھى معلوم كراوں كا، وبال كے توميدان كے كنارے يرورخت ميں سے آواز آئى مبارك ہے وہ جواس آگ يس ہے اورجوال کے جاروں طرف ہے، تم طویٰ کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتاردو، من برى داناكى والا الله بول ، تمام جبان كا اورتمبارا بإلى والا على نے تھیں پیغمبری کے لئے چن لیا ہے ،جو کچھ کہتا ہوں اس کوئ ،میری عمادت كر، اور ميرى يادى خاطر تمازى يابندى كر، بينك قيامت آئے والى ب حفرت موی علید السلام تمہارے وائیں ہاتھ میں کیاہے؟ اٹھول نے کہا ہے میری لاتھی ہے، اس پرسہار الیتا ہوں ، اپنی بریوں کیلئے اس سے پتے جھاڑتا بون اوراس کے سوااس سے اور بھی کام لیتا ہوں ، اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ اس لأقى كوزيين يرڈ الدولائقى جوڈ الى تو وہ سانپ كى طرح دوڑتى ہوئى وكھائى وي ال يروه ور كتے، اللہ تعالى نے ارشادفر مايا كداس كو پكڑلواور وروس ہم اليمي اں کو پہلی حالت پر کردیتے ہیں ، اور اپنا واہنا ہاتھ اپنی یا کیں بقل میں وے لو پھر نكالو، بلاكسى عيب كے نہايت روش جوكر فكے كا، بيدومرى نشانى جوگ تاكہ بم تم کواین قدرت کی بوی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں و کھادیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موی علیہ السلام کا

فرعون کے پاس بھیجا اور فریایا اس ملک بیش فرعون نے فساو پھیلا رکھا ہے اور مرحی ہے۔ مرحق ہو کا کہ بھیے ڈرے کہ وہ بھیے جمٹلا رکھا ہے اور مرحی ہے آپ نے فرمایا کہ بھیے ڈرے کہ وہ بھیے جمٹلا رکھا ہے۔ نے اس کے ایک آ دی کو مار دیا تھا ،اب وہ بھیے مار نے کی کوشش کر رہا ، میر المق رکھ ہے میری زبان کھول کہ لوگ میری زبان بھی لیس اور میرے بھائی ہارون مرب السلام کو بھی میرے ممائی ہارون مرب السلام کو بھی میرے ماتھ کر دے کہ بھے قوت ہے۔

حضرت موی کی دعا قبول ہوگئ اور دونوں بھائیوں ئے مصریش جاکر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کونہ ہم، اور انھیں ہارے ساتھ روانہ کردے ہمارے پاس تیرے دب کی نشائیاں ہیں، اور بیجی یقین کرلے کہ سلامتی اس شخص کے لئے ہے جوسیدھی راہ پر ہاور بو مخص جھلائے گا ور سرکشی کرے گااس پر اللہ کاعذاب آئیگا۔

فرعون کے پاس اللہ کا پیغام یہونچادیا گیا، گراسے اپنی حکومت فون اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لئے وہ برابران سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کااس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتار ہا تو اس نے موی سے کہاتم ہے تھے تم ہمارے گر میں آئے، ہم نے تہمیں سالہا سال تک اچھی طرح پالاحسرت موی علیہ السلام نے جواب دیا تو احسان جلا رہا ہے پرورش کا وہ بی فعت ہے جس کا تو جھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذات میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذات میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میر نے کہ کا را دہ کیا تو میں مدین چلا گیا پھر اللہ نے جھے دانا کی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا، فرعون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کوئل کیا تھا اور تم بڑے دوح ترکت یعنی قبطی کوئل کیا تھا اور تم بڑے دہ ترک اساس ہو۔

حفرت موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت ور حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے قلطی ہوگئ تھی۔ فرعون اس بات کوئ کرلا جواب ہوگیا اور بات بدل کر پوچھے لگا ،تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فر مایا جس نے آسان اور زمین کو بیدا کیا جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے ،فرعون نے در بایوں سے کہا کہ بدتو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی با تیں کرر ہاہے۔

# حضرت موسی کا جاد وگروں سے مقابلہ اوران کامسلمان ہونا

آخر جب وہ ہر طرح سے ننگ ہوگیا تواس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پڑوایا، بڑے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دوڑادیئے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور ہے س حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے، اللہ کے سوااور مددد سے والانہ تھا۔

جادوگروں نے نظر بندی کرکے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالدیں اور کے بہلے تو دیوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑرہی ہیں، حفرت موں ہی جہلے تو درگئے مگر اللہ تعالی نے کہا تو نہ ڈر تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ ہیں جو لاٹھی ہے اسے ڈالدے کہ وہ ان سب کونگل جائے گی، جو چھانھوں نے بنایا ہے میصرف جادو ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادوکام نہیں کرسکتا، اب جوانھوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اڑ دہا بن کر سب کونگل گئی، جادوگروں نے جود یکھا تو وہ سب کے ساخت جد دیکھا تو وہ سب کے ساخت جد دیکھا تو وہ سب کے ساخت جد دیکھا تو وہ ایر ایران کر ہا تھا کہ ہم موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ہارون کے علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دب پرایمان لے آئے فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے دب پرایمان لے آئے ، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیہ السلام کے دب پرایمان لے آئے ، فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو

مان لیا ہے ابھی میں نے عمر نہیں دیا تھا وہی تہمار ابرا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے ہم سب نے ملک کو جادو سکھایا ہے ہم سب نے ملک کر بیشر ارت کی ہے تم سب کے ہاتھ اور پاؤل کا ث و الول کا اور پھر سب کوسولی برچ معادول گا۔

مران جادوگروں پردھمکی کا کچھاٹر نہ ہوا، انھوں نے کہا ہمیں کچھ پرداہ مہیں ہمیں ہمیں کچھ پرداہ مہیں ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے جو سکتھ کچھ کرنا ہے کر لے، اے ہمارے پالنے والے ہم جھھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔

فرعون نے ان جادو گروں کو جومسلمان ہو گئے تقصولی پر چڑھادیا اور ان کے ہاتھ پیرکوادیئے، اتی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے،اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور آپنے غرور بررہی، اللہ تعالیٰ بڑا مہر بان ہے، وہ بار بارا ہے بندوں کوسیدهی راہ دکھا تا ہے۔اس کے بعدائلہ یاک فرعون اور اس کی قوم کوڈرانے کے لئے طرح طرح كے عذاب بھيجار ہا۔ بھي لوكوں كي نفيحت كے لئے قط ڈالديا اور بيداواركى كى كردى بمرجب بهي ان يركوني آفت آتى تويهي كهتي كهموى عليدلسلام اوران كے ساتھيوں كی تحوست ہے، چراورزيادہ سمجھانے کے لئے ان پروبار، ٹذيال، چوئیں،مینڈک اورخون کی نشانیاں بھیجیں، مگر جب بھی ان پرکوئی عذاب آتا تو حضرت موی علیدالسلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ، اگرعذاب ال میا تو ہم ضرورمسلمان ہوجا کیں مے، مران کی حالت بیتی کہ ادھرعذاب ٹلا اورادهروه اے اقرارے بھر گئے۔

جب ان کی مدہوگی تو اللہ کے علم سے حضرت موی علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر دہاں سے را تو ال رات لکل کھڑ ہے ہوئے ، فرعون نے بھی شرارت

آرم عليظام ادرظم سے ان کا پیچھا کیا اور سے ہوتے ہی ان کوسمندر کے قریب جالیا، مویٰ علیہ السلام كے ساتھى چلانے كہ ہم پكڑے گئے آپ نے فرمایا ہر گزنہیں ، میرے ساتھ میرارب ہے، وہ جھے راستہ بتادے گا۔

غرض الله تعالى نے بن اسرائل كى مجع وسالم سمندر كے بارا تارد يا ، تكر جب فرعون اوراس كے لشكرول نے ظلم اور شرارت كے لئے ان كا بيجيا كيا تو و مکھتے ہی و مکھتے سب غرق ہو گئے اور بول اللہ نے ان کو باغول چشمول اور عالی شان محلول سے نکالا اور پھران ظالموں پرنہ آسان رویا اور نہ زمین، اور نی امرائل کوان چیزوں کا مالک بنادیا اس کئے کہ وہ صبر کرتے تھے۔

# من وسلوى كي تعمين

سمندر سے یار ہوکر بہ لوگ معر کے ریکتانوں میں سفر کرد ہے تھے۔اللہ تعالی نے انھیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لئے ان برابر کا سابیہ كرديا اوران كے كھانے كے واسط من وسلوى بھيج ديے ،ان كوبار ه قبلول ميں تقتیم کردیا،اور ہرایک کے لئے پانی کاایک چشم مقرر کردیا، مگرزیادہ دیر تک وہ ان چیزوں برمبرندکر سکے اور گیہوں اور ساگ، کڑیاں بہن،مسور، اور بیازی خواہش کی محضرت موی علیہ السلام نے مجبور أنھیں شہر جانے کی اجازت دیدی۔ حضرت مؤی علیه السلام طور پر محے که الله تعالی سے تورات حاصل كرين ان كى غير حاضرى مين ان كى قوم في سون جائدى كاليك يجيز ايناليا اور اسے پوجنا شروع کردیا، حضرت مارون علیدالسلام نے اٹھیں بہتیراسمجایا، مگروہ

上海 かんしょう

الوب ليميش ويوبند

ندمان المراق المروه جيب مو محك كريس ان مين زياده اختلاف شهوجائه الموريت واليس آكرآب عليه السلام ن ان لوكول كو يتايا كرتم في بهت براكيا سب في اسيخ منا بول كا قر اركيا ، اور آئنده كيلئے تو بركی۔

# بنواسرئيل كى سركشى

ایک مرتبہ بنی اسرئیل نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے ، جب تک ہم اپنی آگھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکے لیں ،
اس کام کے لئے انھوں نے اپنی توم میں سے ستر آ دمی چن لئے اور مقررہ جگہ پر بڑو نئے گئے ، یہاں بکل کی کڑک نے ان کوآلیا ، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے ، اس کے بعد اللہ نے ان کوزندہ کر دیا کہ پھرالی ہات زبان سے نہ نکالیں۔

# قوم کی بردلی اور نافر مانی

آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم میں نی پیدا کے اور تصمیں آزاد کیا، ابتم ہمت کر کے ملک شام پر تملہ کرو، اللہ تصمیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بردی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ کے گران لوگوں نے صاف انکار کردیا اور کہا وہاں کے دہنے والے بوے بہا دراور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ انکار کردیا اور کہا وہاں کے دہنے والے بوے بہا دراور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو فالی کردیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کرلیں کے، ورن آپ جا نیں اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے ایک انچ آ کے نیس بر صیب کے۔
آپ جا نیں اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے ایک انچ آ کے نیس بر صیب کے۔
پروردگار ایجھے اور بیرے بھائی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالی کی بروردگار ایجھے اور بیرے بھائی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالی کی مراف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بر بختوں سے درنی فذکروں ہم نے چالیں سال تک

الا الله ملك شام على بندكرديا ب سيده على ي من بعظت بريس كر. ان كادا عله ملك شام على بندكرديا ب سيده على ي من بعظت بريس كر.

# حضرت موی ایسان کی

### حفرت خفر الطفلا سے ملاقات

ایک وفعدآ پ این خادم کے ساتھ مرزرے تھے کہ چلتے چلتے الی مكريدو في محيج جبال دوسمندر ملته تقيه وبال ان كا خادم مجعلى بحول كيا اور دونول آ مے بوسے بلے مئے، کھ دور جا کر انھوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک کیا موں کھانالاؤ،اس نے کہا جب چٹان پرجم سفر کرر ہے تصفواس چھل نے دریا کا راستدلیا تھا،امل میں حضرت مویٰ علیہ السلام کوای جگدی تلاش تھی،اس لئے پھر ای جگہ بروایس مطخ آئے ، وہاں انموں نے اللہ کے ایک بندے کود یکھا ، اور کہا كرالله في جو چها ب كولم ديا بوه جهي بحى سكماد يجئ ، مرانحول في جواب ديا كتم مبرندكرسكوم، أخرجب انحول نے زیادہ اصراركیا تو كہا كم ميرے ماتھر مناجا ہے ہوتو شرط ہے کہ جب تک میں خودتم سے نہ کول جھے کوئی بات ندكرنا ، اورنه على يوجهنا ، حضرت موى عليه السلام في بيشرطمنظوركر لى ، اور دونول سفر يرروانه بو محق-

دونوں ایک مشتی برسوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے مشتی کوتو ڑ ڈالا ، حعرت موی علیدالبلام اس برناراض بوئے اور کہاتم نے خواہ کو او کتی تو روی، اس میں سوارلوگ ڈوب جائیں کے انھوں نے شرط یاددلائی تو آب نے کہا میں مول میا،ابالیالیس موگا،آ کے برصف فظی برایک لڑکاملاجے انھوں نے ل كردُ الا ،اس يرموي عليه السلام بكر محية اوركها بغير كقسور كان كوماردُ الا ،آب

Mar west to get

نے بہت براکیا اس پر انھوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ بھرے ساتھ دیل سکیس کے پھرووٹوں میں قول وقر ارجوا۔

چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہو شجے جہاں کے اوگوں نے ان گواپا مہمان بنانے سے انگار کردیا، گران دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے وائی ہے اس کوانھوں نے درست کردیا، حضرت موئی علیہ السلام پھرمبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چا ہے انڈر کے بندے نے کہا کہ اب جم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے گر جدا ہونے سے پہلے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے گر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب من لیجئے ، کشتی چند غریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ یہ پ چلاتے قصوں کا مطلب من لیجئے ، کشتی چند غریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ یہ پ چلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردئی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو تو ڈریا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔

ر ہالڑ کا تو اس کے مال ہاپ ایما ندار منے مگر بیسر کش اور کا فرتھا، ڈرتھا کہاس کی نا فرمانی اور کفرے مال ہاپ کو تکلیف پہو نچے، میں نے تل کر دیا کہ اللہ انھیں مہر بان اور نیک بیٹاعطا کرے۔

د بوارشہر کے دویتیم بچوں کی تھی،جس کے بیچےان کی دولت دفن تھی،ان کا باپ نیک تھا، اگر د بوار گرجاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی رہتھی کہ دونوں جوان ہوکرا پناخز انہ نکال سکیں۔

یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ ہوں کیا، یہ بی وہ یا تیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے، حضرت موکی علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنواسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھا ئیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کارایے اللہ پاک سے جا لیے، جس نے ان کو بھیجا تھا۔

جوتوم الله کی تافرمانی کرتی ہے تو ان کوتھوڑ اتھوڑ اعذاب دے کر خبر دار
کیا جاتا ہے، وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو پچھ عرصہ کے لئے
پالکل ڈھیل دیدی جاتی ہے تا کہ وہ بالکل غفلت میں پڑجائے، پھر ایک دم اللہ کا
خت عذاب آ کراس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، فرعون خودکو خدا کہ لوا تا تھا بنوا سرائیل
پرظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں موئی علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت
موئی علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کی قوم کوختم کرا دیا۔

دوسراسبق ہم کو بیمات ہے کہ جوقوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہوجاتی ہے، اور اس کا جی جا ہتا ہے کہ بار باروہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنواسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کیں۔

تیسراسبق ہم کوحفرت خفر علیہ السلام کے قصے سے بیماتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ عندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادکی حفاظت کرتار ہتا ہے۔

#### حضرت ايوب عليه السلام

حفرت موئی علیہ السلام کے انقال کے بعد بنوا سرائیل کی بہت ترقی ہوئی، اس کے بعد آہتہ آہتہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے میچے راستہ کو بھولتے گئے، بنوا سرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ پاک نے اور کتنے بی نبی بھیج جو حضرت موئی علیہ السلام پرنازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنوا سرائیل کو پھر سید ھے راستے پرلگاتے رہے، حضرت ابوب علیہ السلام بھی انہی پنجیمروں میں سے ایک ہیں جو بنوا سرائیل کو توریت کی تعلیم ویے کے تشریف لائے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تفائی کے بوے صابر وغیر مرز رہے ہیں، آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ماتا ہے۔ آپ برزے ہی مالدار خوش حال تقے اور آپ کی بہت کی اولا دھی، آپ اللہ تعالیٰ کی ان تعمقوں پر ہر وقت شکر اوا کرتے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رئی وقر ، اندیشہ کا کہیں دور دور تک تام ونشان نہیں تھا۔

# کڑی آزمائش

آخرآپ کی آز مائش کا وقت آگیا تا کہ اللہ تعالیٰ کے ہے بندوں کی نشانی رہتی ونیا تک قائم رہ، اور صبر وشکر کی مثالیں ہمیشہ ذیدہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کرے اپنی نعمیس واپس لینا شروع کردیں، مال دولت، باغات، سبزہ زار، کھیت، مکانات، جنور، اولا دسب کے سب رخصت ہوگئے، اور آخر میں صحت نے بھی جواب دیدیا، بدن میں کیڑے پڑگئے، سارابدن بھٹ گیا گریں سب مصیبتوں پر بھی النہ تعالیٰ کا شکری اداکرتے رہے، اللہ تعالیٰ بی کی اللہ تعالیٰ بی کی میں سے میں کیڑے ہے، اللہ تعالیٰ بی کی اور میں کے دیسے، اللہ تعالیٰ بی کی اللہ تعالیٰ کا شکری کا ذکر بی کیا۔

## آ خرصبررنگ لایا

مبری بھی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کا پیانہ لبرین ہوگیا تو انھوں نے
اپ دب کو بھارا، اور فریاد کی ، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پیونچار کی ہے تو
میرے حال پر رحم کر کہ تو بی سب سے زیادہ رنم کرنی والا ہے آخر اللہ تعالی کو ان
سے حال پر رحم آیا اس نے علم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر تھوکر مارو،
میرکہ ماری تو ایک چشمہ تکا اس پر اللہ تعالی نے فر مایا کہ تمہارے نہائے اور پینے

سے کے خوال ایا موجود ہے، جب وہ اس یائی سے نہائے اور اس کو بیا تو ان کی ان کی اور اس کو بیا تو ان کی ان کی مان ہو جود ہے، جب وہ اس یائی سے نہائے اور اس کو بیا تو ان کی ان کو بیا تو ان کی ان کو بیا تو ان کو بیر متا م نعمتیں اور بر متیں جمی ویں ، اور بوی بیج بھی عنایت کئے۔

ب فنک معشرت ابوب علیه السلام براے مبر کرنے والے نے، کیا ہی اوچھے بندے نے جو ہر بات میں اللہ ہی کا طرف دوڑتے تھے۔

الله تعالی ہم سب کو ہر آ زمائش اور امتخان ہے بچائے کیکن اگر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو الله تعالی کی طرف ہے اپنے برے کا موں کا ایک امتخان سمین جسنا چاہئے اور الله کے پیارے نبی حصرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہئے اور الله کے پیارے نبی حصرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہئے کہ یہ بڑے چا اور اس حال میں الله تعالی کا ذکر اور اس کی تعریف کرنا چاہئے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے ہے بندوں کی نشانی ہے ، الله پاک ہم سب کو صبر و ثبات اور ہر حال میں اپنے مالکہ جنیق کی تعریف کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے آ مین ۔

# حضرت يونس عليدالسلام

قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار آیا ہے، سورہُ انعام، سورہُ یونس، سورہُ صافات اور سورہُ انبیار میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔

معزت بونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نیزوامیں پیدا ہوئے ہے جس شہری طرف آپ کو جی بنا کر بھیجا کی تھااس کی آبادی ایک لاکھ یا اس سے پچھ زیادہ تھی آپ بھی لوگوں کو بت پرتی ہے منع فرماتے شے اور ایک اللہ کی عباوت کی تعلیم دیتے رہے ، برائیوں ہے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدا بت کرتے اس بات ہے آپ کی قوم آپ کی وقمن ہوگئی ، آفر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آکر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذا بہتم پرآ کرد ہے گا ، اور بیہ کہ کروریا کی

طرف طے گئے ایک مشتی جانے کے لئے تیار تھی اس پرسوار ہو کرروانہ ہو گئے۔ جب کشتی نے دریا میں پینی تورک گئی، ملاح نے کہا اس کشتی میں کوئی غلام ہے جواہیے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ تیس اترے گا کتی نہیں چلے گی ، قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا لوگوں نے زبروی آپ کو دریا میں مجینک دیا، الله کا کرنا ایبا ہوا کہ ایک مجھلی ویرے منص کھولے کھڑی تھی اس نے آ ب كونگل لياليكن حضرت يونس عليه السلام برابر الله كى يا كى اور بزرگى بيان كرتے رہے، اگر آب الله كى ياكى اور بزرگى بيان كرنے والے ند ہوتے تو قیامت تک مچھل کے پید میں رہتے ، مگر الله میاں بے حد میر بان اور رحمت كرنے والے ہيں، وہ ہرتوبہ والے كى توبہ تبول كرتے ہيں اور ہر پناہ جائے والے کو پناہ بخشے ہیں، حضرت یونس علیدالسلام بغیراللہ کی مرضی کے بھاگ آنے يرشرمنده تق الله نان كومعاف كردياعاج آكراع جرع يكارا على لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ. احالتُ تيريواكولَى عبادت کے قابل نہیں تو یاک ہے میں نے اپنے او پر ظلم کیا۔

الله تعالى نے ان كى دعا تبول كى اور تم سے نجات دى، چھلى كے ربيك

ے تکال کرمیدان میں ڈال دیا اور اس پرایک تیل وارور خت اگا دیا۔

حضرت یونس علیدالسلام کے اپنی قوم سے دواند ہونے کے بعد اللہ تعالی فی آفرم سے دواند ہونے کے بعد اللہ تعالی نے ان پرایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے ویکھا کہ عذاب آرہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آکر اللہ سے استغفار کرنے اور تو بدکرنے گئے، اللہ تعالی نے عذاب دور کرویا۔

حفرت یونس علیدالسلام اجھے ہوکر دوبار وقوم کے پاس آ کے تو دوان کے انتظار میں ہتے، چوں کہ انھوں نے اپنی آ تھوں سے عذاب و کھولیا تقاراس

کے سب کے سب ایمان لے آئے، اور صدیوں تک امن وچین سے دہ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا۔ کہ جولوگ ایمان لائیں گے ان کوخوب رزق دول گا اس طرح اللہ کا وعدہ پورا۔ کہ جولوگ ایمان لائیں گے ان کوخوب رزق دول گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیف دور ہوگئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بدوعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہوگئی تھی۔

حضرت داؤدعليهالسلام

حضرت داؤد علیہ السلام بھی ٹی اسرائیل کے بڑے نی گزرے ہیں،
آپ کاذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، سے ورہ مَ مَ مِی خصوصیت سے
نہا یت تفصیل سے ملتا ہے بیرسورہ پارہ: ۲۳ میں ہے آپ پر آسانی کتاب زبور
نازل ہوئی تھی۔

حفرت موئی علیہ السلام کے انقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرواروں نے اس وقت کے بی سے کہا کہ ہم کوایک بادشاہ کی ضرورت ہے، جس کی سرواری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں ، اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانے ، پہلے انھوں نے انکار کردیا کہ میدلوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ بھی منہیں کریں کے ، محر جب قوم اور سرداء وں کا اصرار برد حاء اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ، اللہ تعالی نے تہمار سے لئے طالوت کو باوشاہ مقرر کیا ہے ،

معافوت ایک غریب آوی تصر دار امیر لوگ طالوت کا نام سنت بی ناراش موسی کدیر داری اور باوشابت تو بهارای تها، بیغریب آدی کو کیسیل گیا؟

حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہراور بڑے بہاورطاقتور

آدى تعداك كے اللہ في الن كو بادشاه مقرر كيا تفاء الله كے نزديك تو اير

وغریب سب برابر ہیں اس کے زویک وہی اچھا ہے جونیک ہو۔

الوگوں کو تعلیٰ کے لئے اس وقت کے نبی نے بی فرمایا تھا کہ حضرت طاقوت کو باوشاہ بنانے کی ایک نشانی بیھی ہے کہ تین صندوق میں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے باس کے آئے ہیں گے ، چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے ، آئے مالوت کو اینا ہاوشاہ بنالیا۔

آخر جب طالوت اپی فوج کے کردوانہ ہونے گئے تو انھوں نے اپی قوم کی ایک آ زمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جا کیں گئے۔ انھوں نے کہا کہ آ کے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی جس نے اس کا بانی پی لیا اس کو جھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا ، میرا آ دی وہ ہے جواس میں سے نہ ہے تریاوہ سے زیاوہ ایک چلو ہینے کی اجازت ہے ، مگر جب نہر پر پہو نے تو چند کو گوں کے سواسب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پارا تر گئے تو کہنے گئے ہم اپنے وہمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے مگران میں وہ لوگ جو ایک ہما اپنے وہمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے مگران میں وہ لوگ جو ایک ایک عمارت جالوت کے اکثر ایسا موت ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی کی جماعت بردی جماعت پر غالت آ جاتی ہے ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی کی جماعت بردی جماعت پر غالت آ جاتی ہے اللہ کے اس میں اپنے بیاں سے میر عطاکر کہ ساتھ و بتا ہے ، جب یہ لوگ جالوت کے لئکر کے سائٹ آ نے تو دعا کی کہ اے دمارے دب انہیں اپنے پاس سے میر عطاکر کہ سائٹ آ نے تو دعا کی کہ اے دمارے دب انہیں اپنے پاس سے میر عطاکر کہ سائٹ آ نے تو دعا کی کہ اے دمارے دب انہیں اپنے پاس سے میر عطاکر کہ سائٹ آ نے تو دعا کی کہ اے دمارے دب انہیں اپنے پاس سے میر عطاکر کہ سائٹ آ نے تو دعا کی کہ اے دمارے دب انہیں اپنے پاس سے میر عطاکر کہ

مرمنیں، مروشن سے ڈرکر پیچھے نہ ہیں، ہمارے پاؤل جمائے رکھ اور ہمیں فتح وے، پھراللہ کے علم سے انھوں نے دشمن کوشکست دی۔

حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤدعلیہ السلام کواللہ نے حکومت عطاکی اور حکومت بھی الی عطاکی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما نبردار کردیا ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیافت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہروفت کرتے رہے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری پوری زر بیں بنائیں، کریوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کے بھیں، اوراپی زندگی نیک کاموں پرخرج کریں۔

ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ دو آ دمی دیوار پھاند کران کے مکان میں گھس آئے، جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آ ب نے انھیں دیکھا تو گھبرا گئے، انھوں نے کہا آپ گھبرا کیں نہیں، ہم ابنا جھگڑا لے کر آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف آئے ہیں میرے ایک دنبی کو بھی لینا جا ہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ ایک ہے اب یہ ایک دنبی کو بھی لینا جا ہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کی سے

آب نے فرمایا کہ جوتم ہے دنی مانگ رہا ہے اس میں بیزیادتی برہے اورا کشر کر سے ہیں، البتہ جولوگ اللہ برایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے نے جاتے ہیں مگرا سے شریک بہت کم ہوتے ہیں، جب بدلوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے بیم راامتحان کم ہوتے ہیں، جب بدلوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے بیم راامتحان لیا ہے انھوں نے تو بہ کی، بحدے میں گر بڑے اور اللہ کی طرف تو جہ کی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تعصیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انعماف کرنا اور اپنی خوا ہش پرنہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ ہے بھٹک جاؤگے۔

حضرت داؤدعلیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق طبع ہیں۔
(۱) مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہئیں، جیسے حضرت طالوت گوغریب آ دمی تھے، مگریہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں، اللہ تعالی نے ان کو سادر اور لا ا

(۲) و من سے اڑائی جیتنے کے لئے بیضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، گر ضروری بیہ ہے کہ ہمارااللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہم موت ہے نہ ڈریں اور اینے امیر کی اطاعت کریں۔

ہمارے پاس کننی ہی دولت آجائے یہاں تک کہ چرند پرند، پہاڑلوہا سب ہمارے تابع ہوجائے مگر ہمیں اللہ کوئیں بھولتا جائے دل کی خواہش پرنہ چنن جاہئے سب کے ساتھ انصاف کرنا جائے۔

# حضرت لقمان عليدالسلام

حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سا ہوگا، اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی کے ان کا نام آج تک زندہ ہے اور قر آن پاک میں بھی ایک صورت کا نام لقمان ہے، اللہ تعالی نے قر آن شریف میں ارشاد قر مایا ہے کہ:

ہم نے لقمان کو تقمندی دی اور کہا کہتی تعالی کا حق مان، اگر تو اللہ تعالی کے لئے ہوگا۔

حفرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند تھیمیں کیں جن کا اس سورمت میں ذکر ہے ان فیمحتوں کا مطلب بیہ۔ ا:- اے بیٹے ! اللہ تعالی کا شریک کسی کونہ بنانا کہ یوی ناانعمافی ہے۔ ۲:- ماں باپ کا کہنا مانتا کہ تیری ماں نے بچھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لئے گفتی تکلیفیں اٹھا کیں، پھر دو برس تک دودھ پلایا، ہاں اگر تمہارے ماں باپ کہنا کہ اللہ کا کسی کوشریک بناؤتو پھر ان کا کہنا نہ مانتا، کین ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔

":- اے میرے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کی پھر میں ہو یا آسان وزمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر پھر میں ہو یا آسان وزمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کردےگا۔

۷:- اے میرے بینے! نماز پڑھا کراور بھلی بات کھااور برائی ہے کے کراور جو تھے پرمسیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک بیہ ہمت کے کام ہیں۔
۵:- اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلااور زمین پراکڑ تا مت چل یعنی غرور نہ کر، اللہ کو اثر انے والے اور غرور کرنے والے پندنہیں۔
۲:- اور چل سے کی چال، اور نیجی کراپی آواز بے شک بری آواز گرموں کی ہے۔

حفزت لقمان نے اپ بیٹے کو جو تھیجتیں کیں وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ ہرکام ہیں کہ اللہ کا شریک کی کونہ کریں اس کا مطلب سے ہے کہ ہم یقین کرلیں کہ ہرکام کا کرنے والا اللہ بی ہے۔

مال باب كاكبنامانيس-

اگرہم ذرہ برابر بھی نیکی یابرائی کریں گے واللہ تعالی اس کو قیامت کے روز حاضر کرد ہے گا، اس لئے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے اور برائیوں سے بچتا چاہئے تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا بلہ بھاری رہے، نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں ، اور بری بات سے مع کریں ،

ادر نیک بات مجمانے اور بری بات کورو کے عمل بھر کھے تکلیف برواشت کرتی بڑے اس برمبر کریں کرمیریوی ہمت کا کام ہے۔

غرورن کیا کریں کہ بیاللہ کو بہت تالیندہ۔ او فجی آوازے نہ بولا کریں کہ کمدھے کی آوازے مشاہدے۔ ان سب باتوں کواپنے دل عمل مضالو۔

# حضرت سليمان عليدالسلام

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جیٹے تھے جن کا قصدتم پہلے من کے ہو، قرآن پاک جن آپ کاذکر سور کا بقرہ سور کا انعام، سور کا انہیار ،سور کمل ،سور کسیا ماور سور کا حق جس آ یا ہے۔

اللہ تعالی نے آپ کو جی نبوت اور بادشاہت دونوں عطائی تھی انسانوں کے علاوہ جن ، جوا ، اور جانور بھی آپ کے جانع کردیے تھے۔ آپ الن سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ جن بنی اسرائنل کو بہت بوائی حاصل ہوئی جواس ہے پہلے بھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد جی شخول رہیج تھے، ان کو دنیا کی بودی ہے بودی چر بھی اللہ کی یاد ہے قافل نہیں کر کھتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اطاق درجہ کے گوڑ دل کو دکھی ہے۔ ان کے دکھتے مصر کی نماز کو در ہوگئی ، آپ ان ان کو بھر بلایا اور ان کی چڑ لیاں اور کر دخیں کا ہے ڈائیں تا کہ درجہ کے اللہ کی یاد ہے قافل کر دیا ان کو تھی کی ایک ڈائیں تا کہ درجہ کے اللہ کی یاد ہے قافل کر دیا ان کو تھی کی ایک ڈائیں تا کہ درجہ کے اللہ کی یاد ہے قافل کر دیا ان کو تھی کر دیا جائے۔

اکیددفعکاذ کرے آپ پی فرجوں کے ساتھ تشریف لے جائے ہے ملتے چلتے ہوئےوں کی دادی جس مردو نے داکید جوئی نے کہا اسے اسے کھرول میں تھس جاؤ، ایبانہ ہوکہ سلیمان اور اس کالشکر شمیں تباہ کردے، اور انھیں اس کی خبر بھی نہ ہو، آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ مجھے تو فیق دے کہ میں تیری نعتوں کاشکر اوا کروں، جوتو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی بیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہواور اپنی مہر بانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اینے نیک بندوں میں وافل کر۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری کی تو اس میں بدئبد
نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزادیں گے، یا
ذکا کردیں گے، ورنداس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے، تھوڑی دیر بعد ہد مہد
آسمیا، اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل سے خبر لے کر آیا ہوں۔

میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے
پاس ہرطرح کا سامان ہے، اس کا بہت بردا تخت ہے، ملکدادراس کی قوم کے لوگ
سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کوسید ھے راستہ سے روک دیا ہے۔
ہر ہدنے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط دیا۔

ہدہدے بیان ہا ہے۔ مرحی مرح کرتا ہوں جو بہت بردا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرحی نہ کرواور فر ما نبر دار ہو کر ہمارے در بار میں حاضر ہو۔ اور فر مایا کہ اسے سیا کی ملکہ کے پاس لیے جاؤ پھرد یکھوو ہاں سے کیا جواب ملتا ہے؟ مرایا کہ اسے سیا کی ملکہ نے جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپ در بار یوں کو پڑھ کر سنایا، اور ان سے بوچھا کرتم اس کی بابت کیا کہتے ہو؟ سب نے یک ڈبان ہو کر کہا کہ ہم بور ساف تے والے ہیں، ویسے آپ کو افتیار ہے جو تھم دیں، بور طاقت والے اور برد رائے والے ہیں، ویسے آپ کو افتیار ہے جو تھم دیں، ملکہ نے کہا! بادشاہ جب کی شہر میں دافل ہوتے ہیں تو اسے تاہ و برباو کر دیتے ہیں ملکہ نے کہا! بادشاہ جب کی شہر میں دافل ہوتے ہیں تو اسے تاہ و برباو کر دیتے ہیں اور ایسانی بیٹری کریں میں مائل ہوتے ہیں تو اسے تاہ و برباو کر دیتے ہیں اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس بچھ تھے ہو تھے ہوں کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس بچھ تھے ہو تھے ہو کہ کو سے تھی کردیکھتی ہوں کہ میرے اور ایسانی بیٹری کریں میں مائل کے پاس بچھ تھے ہو تھے ہو کہ کردیکھتی ہوں کہ دیمرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس بچھ تھے ہو تھے ہو کہ کردیکھتی ہوں کہ دیمرے اور ایسانی بیٹری کریں میں موال کے پاس بچھ تھے ہو تھے ہو کہ کردیکھتی ہوں کہ دیمرے اور ایسانی بیٹری کریں میں میں ان کے پاس بچھ تھے ہو کہ تھے ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے بی کا کہ کو تھے ہو کہ کو تھا کہ کو کہ کو تھے ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو تھے ہو کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کی کہ کے کہ کو کھت کے کہ کو کہ کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر بی کر کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر بی کر کی کر کے کہ کو کہ کو کہ کی کر کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر بی کر کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کر کر کے کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کر کر کو کہ کو کہ کو کر کر کے کہ کو کر کے کر کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کر کر کر کر ک

ا پلی کیا جواب لاتے ہیں؟ جب ایکی تھے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تھے تم ہی کومبارک ہوں تم انھیں واپس لے جاؤ۔

جب المیکی نے واپی جاکر بلقیس سے دھزت سلیمان علیہ السلام کی ہا تھی کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیار میاں کرنے گی ، المیکی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو تھم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لاکر حاضر کرو، ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں، آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا، گرایک فض اور کہ جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھیئے سے پہلے جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی آپ نے فرمایا کہ میں ایک آئے ہو کہ میں اس کا شکراداکرتا ہوں یا نہیں۔

بہر حال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آگئی تو اس سے
پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا بی ہے، بلقیس نے جواب دیا بیتو بالکل ویسا بی ہے
اور جم تو پہلے بی آپ کی شان و شوکت اور قوت وطاقت کو جائے تھے، اور آپ کو
مان محمے تھے، جس چیز کو بیاللہ کے سوا پوجتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان

كياس آنے سےدوك ركھاتھا۔

پربلقیس ہے کی میں جانے کو کہا گیا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کل دیکھا جو شخصے کا بنا ہوا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے جرا ہوا ہے بلقیس نے اس میں سے گزر نے کے لئے اپنے پائینچے اور اٹھا لئے اور اپی دونوں پڑ لیاں کھولدیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا میکل ہے جس میں ہیسے جڑے ہوئے ہیں۔

غرض جب بلقيس كواي مرجب كى غلطى معلوم بوئى تو يكاراتفى وا

اللہ! میں نے جواتی مدت تک سورج کی ہوجا کی ،اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو ہوجتی رہی ، تو میں نے اپنے او پر طلم کیا ، اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے یا لئے والے برایمان لاتی ہوں۔

حفرت سلیمان علیہ السلام استے بڑے ہی اور استے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے، اور ہواسب ان کے تالع تھے، گرآ پغریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے، ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے بس یہی ان کی زندگی تھی۔ عبا دت الہی اور خدمیت خلق

## حضرت ذكر بإعليه السلام

حفرت ذکر یاعلیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے،
آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی مگر پھر بھی ان میں نیک
لوگ بھی تھے، اور ایسی عور تیں بھی تھیں جواولا دکودین کے لئے وقف کردیتی تھیں
اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعانی سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ!

میری بڈیال کمزور ہوگئی ہیں ہمر بڑھا ہے سے سفید ہوگیا ہے، میں تجھ سے دعا

کر کے بھی ناکام نہیں رہا، میری ہوی با نجھ ہے، اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے

ڈر ہے، پس تو مجھے نیک وارث عطا کر، جومیر ااور یعقوب کی اولا و کا وارث ہو،

اس کو ہردلعزیز بنا اور مجھے اکیلانہ چھوڑ۔

ایک روز حفرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انھیں آواز

آدم ہے مرسی ہے گا کے پیدا ہونے کی خوشخری دیتا ہے، بیداللہ کے تکم کی تقریر کا کوشخری دیتا ہے، بیداللہ کے تکم کی تقریر کا کہ اس مرمیں میرسال کرے گا، آپ نے بیدوشخری کی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس مرمیں میرسال کی سے بیدا ہوگا، جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، جواب ہا ہماں ہیں۔

مارے لئے تمام با تیں آسان ہیں۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میر کے اطمینان کے لے کو ان مقرر کرد ہیجئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشارے کے سواہا تیں د شانی مقرر کرد ہیجئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشارے کے سواہا تیں دروگئی وشام بیان کرو، آپ اپ جمرے سے نکل کرلوگوں کے پاس آئے اور انھیں تھم دیا کہ قبیح وشام اللہ کی پال کرتے رہیں ، اللہ میاں نے انکی ہوی کواچھا کردیا اور بچی علیہ السلام پیدا ہوگئے ۔

حضرت بچی علیہ السلام کواللہ تعالی کا تھم تھا کہ وہ تو رہت پرخوب انجی طرح ممل کریں ، ابھی حضرت بچی علیہ السلام نے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو طرح ممل کریں ، ابھی حضرت بجی علیہ السلام نے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو دانا کی بخشی ، رحم دلی اور پاکیزگی عطاکی ، وہ پر ہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے ، وہ سرکش اور نافر مان نہ تھے۔

حضرت کی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ 'جس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس روز زندہ ہوکراٹھائے جا کیں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امان ہو، بیلوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے امید اور ڈر سے اللہ کو پکارتے تھے اور اس کے آگے عاجزی کرتے تھے۔

حضرت مريم عليها السلام قرآن كريم مين حضرت مريم كاذكري عكد آيا ہے، خصوصاً سورهٔ مرم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ ہے منت مانی کہ میرے ہاں اولا دہوگی تو اس ہے دنیا کا کوئی کام نہلوں گی اور اے اللہ تعالی کی نذر کروں گی تا کہ تمام عمر عباوت النی کرتارہے، مگر جب لڑ کے ی جگہ حضرت مریم بیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رہے ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے بوری کروں؟ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے گرانتہ تعالی نے انھیں قبول كيا،آپ كى والده نے كہا كەميس ان كانام مريم ركھتى بون، اوراس كواوراس كى اولا د کوشیطانِ مردود ہے اللہ کی بناہ میں دیتی ہوں ،ان کوحضرت زکریا کی نگرافی میں دیدیا گیا، پیہروفت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں،التد تعالیٰ ان کو بےموسم پھل کھانے کو دیتا،حضرت زکر باجب بھی ان کے پاس جاتے اوران کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے كہد چيزين تمہارے پاس كہال سے آئيں، حضرت مريم جواب ويتين كديد سب الله تعالی کی طرف سے ہوہ جے جا ہتا ہے بے صاب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پر دہ کرکے الگ پورب رخ ایک جگہ جابیٹھیں، اللہ پاک نے جریل کوان کے پاس بھیجا، وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے، حضرت مریم نے غیر آ دمی کو دیکھا تو پیکار اٹھیں،اگرتم نیک آ دمی ہوتو میں پناہ مانگتی ہوں۔فرشتے نے کہا کہ میں تہارے رب کی طرف ہے بھیجا گیا ہوں کہ تعصیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام سے ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزو اور اللہ کے نیک مقرب بندول میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہوکرلوگوں ہے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا، حضرت مریم نے کہا: میرے ہاں لڑ کا کیسے ہوسکتا ہے؟ مجھے کسی آ دمی نے چھوا تك نبيس، اور ميں بدكار بھى نبيس ہوں، الله كى طرف سے جواب ملا كم ايسا ہوكر

رہے گاہم اس کولوگوں کے لئے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعے قراردیں گے، اس کو کتاب، عقل اور وا نائی ، تورات اور انجیل کی تعلیم ذیں گے، اور اسے بی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے، اس کے بعد جرئیل نے ان کے گریبان میں چھونک ماردی جس سے حضرت مریم کوحمل ہوگیا، وہ دور ایک مکان میں چلی گئی، انھیں در دہوا، اور وہ اس دردی وجہ سے مجور کے ایک درخت کے بین چلی گئی، اور انھیں آ واز آئی کہ توغم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہادیا ہے، اور مجور کی جڑ کی گرکر اپنی طرف ہلا تجھ پر کی گئی مجوری جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر کی گئی مجوری کر پڑیں گی، تو مجوری کی مقت کھجوریں گریزیں گی، تو کھیوریں کھا اور چشنے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آئیسیں شونڈی کر، پھر اگر کسی آدی کو اعتراض کرتا دیکھی تو کہد دینا کہ میں نے رب کے لئے روزے کی منت آدی کو اس کرتا دیکھی تو کہد دینا کہ میں نے رب کے لئے روزے کی منت مانی ہے، اس لئے میں کی سے بات نہ کروں گی۔

حفزت مریم اپنے بچکو لے کرقوم کے پاس آئیں تو انھوں نے دیکھ کرکہا کہ تو نے بہت براکام کیا، تیراباپ اور تیری مال دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگران لوگوں نے کہا کہ ہم اس کود کے بیجے سے طرح بات کریں۔

بچہ بول اٹھا! میں اللہ کا بندہ ہوں ، اس نے جھے کتاب دی ہے، نی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روز ہے کا تھم دیا ہے، اپنی مال کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے سرکش اور بدیخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پراللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔

الله پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے میں کی ہے بیٹے ،جس میں جھر تے ہیں، اللہ ایسانہیں کہ اولا در کھے، وہ پاک ذات ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بھی کہتا ہے اس کوکہ 'موجا' وہ ہوجا تا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالی نے اس کوافتر ار (جمعوث اور بہتان) قرار دیا اور جو تھیک بات تھی وہ بتادی۔

# حضرت عيسلى عليهالسلام

حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کیں، یہ آپ کامعجزہ تھا،اللہ پاک نے آپ کونی بنا کرنی اسرائیل کی طرف بھیجا،جن میں توریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے، اللہ یاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اسکی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آ پکوبرے برے مجرے عطاء کئے تا کہ لوگ ان کود کھے کرایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے مٹی سے برند کی شکل بناتا ہوں، مردے کوزندہ کرتا ہوں، جو بچھتم کھاتے ہوادر جو پچھتم اینے گھروں میں جمع ر کے ہو مس بتادیا ہوں، میں تورات کی تقدیق کرتا ہوں، بعض چیزی تم پر حرام كردى كئى تعين الحيس تمهارے لئے حلال كرتا ہوں، ميں تمهارے ياس رب ك نشانيال كرآيا مول مميس ايك رسول كي خو خرى دينا مول جومير ي بعد آئے گا،ان کا نام "احمد" موگا۔

 خوان اتارے، آپ نے فر مایا ایسے سوالات مت کرو، گر انھوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان جا ہے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی۔ اے میرے رب! ہم پر آسان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچپلوں کے لئے عید ہو، اور تیری ایک نشانی ، اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کوتم پر اتاروں گا، کیکن اگراس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت بخت سر ادوں گا۔

حضرت علی بی اسرائیل کونفیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مار نے کی تدبیر میں شروع کردیں، اس وقت اللہ تعالی نے حضرت علی یا اور آپ کو مار نے کی تدبیر میں شروع کردیں، اس وقت اللہ تعالی نے حضرت علی اس اور جن لوگوں سے فر مایا، میں پہلے بچھے اپی طرف بلند کروں گا پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، جولوگ تیری بات مان لیں گے انھیں انکار کرنے والوں ہر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

وشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر پیٹی کہ حضرت عیمیٰ اوران کی والدہ حضرت مریم کوایک اونچی جگہ دے دی جور ہے کے قابل تھی۔

وہ یہودی بڑے بے حیاتے جنھوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا،اور پھر بیکہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کوتل کیا ہے،اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ان کونہ کی نے تل کیا اور نہ سولی پر چڑ ھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی طرف اٹھالیا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمرا پی قوم ہے بھی بہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ،اور عباوت کے لائق صرف ایک اللہ ہے ،لیکن ان کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی محمراہ ہو گئے اور کہنے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ، اور یوں اور یوں

من کے فدا تین ہیں:

(۱) ایک الله تعالی (۲) ایک معنرت جرمیل (۳) ایک عیسی مسیح به میرای دونول نے اپنے نبی کو خدا بیالیا، یا ان کو خدا کا مرحبه و بدیا کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بتالیں اس لئے کلمہ کہ دوم میں مسلمانوں کو سکما و یا کہیا ۔ شکما و یا کہیا :

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی میں کواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نیس اور سمواہی ویتا ہوں کہ مصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

#### اصحاب كهف

اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں، یہ چند ہے مؤمن نو جوان بھی کا قصہ ہے جس کوقر آن پاک ہیں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔

آج سے سیر وں برس پہلے کی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا، وہ خود بھی اللہ کوچھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا تھم دیتا تھا، جو ایسانہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا، ان کی سلطنت میں پجھنو جوان دیتا تھا، جو ایسانہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا، ان کی سلطنت میں پجھنو جوان بیج جن کی تعداد تقریباً ساست تھی، اللہ نے ان کوسید حارات دکھایا، یہ اللہ کو مانتے بادشاہ کو اگر جر ہوگئ تو قتل کر ادے گا، کین ان بچوں کے ول میں اللہ کی مجملیا کہ بادشاہ کو اگر جر ہوگئ تو قتل کر ادے گا، کین ان بچوں کے ول میں اللہ کی موجت کھر کر بادشاہ کو خبر ہیرو نج علی باد کے فار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج عنی، اور کے ور کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج عنی، اور کر وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج عنی، اور کر وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ کے ،ان کے ساتھ چلا گیا۔

جب کوئی مخص الله کا ہوجا تا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جب پی غار میں پہو نیچ تو اللہ تعالی نے ان کوسلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اس کو بھی التدتعالى في سلاديا ، التدتعالي في الي نشاني اورلوكون كوايي قدرت وكهان ك کئے تین مونوسال تک سلائے رکھااس عرصہ میں پہتہ ہیں گئنے بادشاہ ختم ہو گئے، ز مانہ بدل میالوگ بدل مے ۔ تین سونوسال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کوتھوڑی درے لئے جگایا ان کوالیا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے، انھوں نے ویکھا کہ سب چیزیں ای طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے، کتا بھی ای غار کے منھیر بیٹا تھا،ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انھوں نے اپنے چندساتھیوں کو سکے دیئے کہ حصب جمیا کرکسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں، جب بیرائقی بازار گئے تو و ہال کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی ، دوکان پر پہو نیچ ، کھاناخریدا، جب وہ سکہ دیا تو لوگول کو بہت تعجب ہوا کہ بیسکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے، جس کومرے ہوئے كى سو برس مو كئے، لوگوں كوشك گزرا كەلبىل كوئى خزاندتوان كو ہاتھ نبيل لگا، اور آ ہستہ آ ہستہ بیہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہو نے میں ، بیہ بادشاہ بہت ایماندارتھا اور الله كواورروز قيامت كومانا تقاءاس في ان لركول كواسيخ درباريس بلايا اور سارا قصه سنا، بادشاه کواور حاضرین کوبہت تعجب ہوا، بادشاه مع در باریوں کے اس عارتك آئے، انھوں نے ان لڑكوں كوسوتا ہواد يكھاان كى آئكھيں كھلى ہوئى تھيں مرجم سور ہے تھے، بادشاہ اور ان کے در بار یوں پرایک وحشت طاری ہوگئ اور والیس علے آئے، بیار کے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹل کرسو مھئے۔

بادشاہ اور ان کے در بار یوں کو اور یقین ہوگیا کہ اللہ تعالی بری طاقت اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعدوہ ای طرح زندہ کرے گا، جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے، بہلوگ ای غار میں قیامت تک سویے رہیں گے۔

الله نتحالی نے اس واقعہ ہے ہم کو ہتایا کہ وہ اپنے مانے والوں کی حیاطت کرتا ہے ، ظالموں ہے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر ویتا ہے جو کسی انسان کے وہم وگمان میں ہمی نہیں آسکتیں۔ ہم کو یہ بھی سبق ماتا ہے کہ جس محض میں اللہ تعالیٰ کی حمیت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے ہے وہ کسی بڑے ہے اورتا وے بھی نہیں ڈرتا۔

توالیٰ کی حمیت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے ہے ہوئے ہم دیا میں اوریقین پیدا کریں کہ ہرکام تو آہے اہم سب بھی اللہ ہے حمیت کریں اوریقین پیدا کریں کہ ہرکام ای ہے ہوتا ہے اور جو پہلی ہم دیا میں اچھایا براکام کریں گے ،
قیامت کے دوزہم کواس کا بدلہ ملے گا۔

#### حصرت محمصطفا مالانعاليا

(۱) متی (۲) یومنا (۳) لوق (۳) مرقس۔ بیر جاروں ان کے جمع کرنے و اس کے نام سے مشہور ہیں بھر رہے یاست آج تک طےنہ ہوگی کہ اس میں کون کی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔
فرض معزت عیلی علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر وشرک اور
جہالت مجیل کئی، لوگ پھر بت پرسی میں جٹلا ہو صحنے، آ دی، آ دی کا دشن ہو کیا،
شراب، جواج آل، لوٹ مار، بدائنی ہر طرف مجیل گئی، شیطان کے ماننے والے دنیا
میں مجیل محنے، اور اللہ تعالی کو بھول محنے اللہ تعالی کو پھرا پی مخلوق پر جم آیا، وہ بڑا
رطن اور رجیم ہے اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لئے ، اور لوگوں کوشیطان
کے پنچے سے نکال کر اللہ کاسید ھا راستہ بتانے کے لئے اپنے بیارے مبیب احمد
مجتبی بھیر مصطفی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ جس پیدا فرمایا۔

#### ازولادت تانبؤت

آپ ملی اللہ علیہ وسلم ۱۱ رہے الا ول کو کمہ معظمہ میں پیدا ہوئے آپ کی والد وکانام آ منداور آپ کے والد واجد کانام عبداللہ تھا، جوآپ کی پیدائش سے دو وقیل ہی فوت ہو بھی تھے، آپ کے دادا عبدالمطلب تھے، انھوں نے آپ کی مریتی فر مائی، اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شریف کمرانوں کے بچ و پہاتوں میں پرورش پاتے تھے، ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون صلیمہ پرورش کے لئے لئے کئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوسال تک دائی صلیمہ کیاس ہے، آپ سال بحر میں دومر تبہ والدہ سے ملئے آتے، اس کے بعد والدہ پہلے ہی فوت ہو بھی جو مرتبہ والدہ سے ملئے آتے، اس کے بعد والدہ ہوگیا، والد پہلے ہی فوت ہو بھی تھے، مہر بان وادا عبدالمطلب نے جن کو اپ ہوگیا، والد پہلے ہی فوت ہو بھی تھے، مہر بان وادا عبدالمطلب نے جن کو اپ پورش اپنے ذمہ لی، خدا کی شان کی دادا کا سا یہ بھی سر بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی سر بھی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دوسال کے بعد دادا کا سا یہ بھی س

ے اٹھ گیا، اس دفت حضوراً ٹھ برس کے تھے، دادا کے انقال کے بعد حضور کے بھابورکے بہابوطالب نے اپنی سر پرتی میں لے لیا، چھاکوا ہے بجتیج سے بے حدمبت تھی اور بیوں سے ذیادہ جیا ہے ۔

#### وکی

عرب كى حالت اس وقت بهت خراب تقى ، جيها كه يملي بتايا جا چكااس كو حضورصلی الله علیه وسلم نے انھیں لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی ، اور آپ کا المنابيث مناملنا جلنا أنحى لوكول سے تھا، مرآب نے كسى كى كندى عادت نبيس لى، آب كے بركام ميں صفائي ستمرائي يائي جاتی تھی۔ آپ كى ديانت سيائى اور يا كيزگى كى شہرت ہوتی چلی می ، اور لوگ آپ کوصادق اور امن کبکر پکارنے لکے جب آپ چیں 20 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جو بوہ محس۔ حضور صلی الله علیه وسلم تجارت کامال کیرعرب کے مختلف ملکوں میں جاتے ، وہاں بھی آپ کوامین اور صادق کہد کر پکارا جاتا، کمدمعظمہ کے تین میل کے قاصلے پر بہاڑ میں ایک غارتھا، جس کوغار حرا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی روز کا کھانا لے کراس غار میں چلے جاتے ، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوج بیار مي وقت گذارتے ، رمضان المبارك كامبينة تما اورآب كى عمر جاليس برس كى ہو چی تھی،آ ہمعول کے مطابق غار حرامی مشغول تھے،اجا تک حضرت جرئل عليه السلام تشريف لائے اور قرآن ياك كى بيآيتين پڑھ كرئسناتي -

اِقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْآخِرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ .

( مورة الطل ب: ١٠٠٠ عدد)

قر جمة : پڑھا ہے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جے موئے خون سے بنایا، پڑھ اور تیرارب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ کم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ بیں جانتا تھا۔

# قوم کودین وایمان کی دعوت

غارحرا میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور علم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیر ھاراستہ بتا ئیں، بیکام آسان نہیں تھا، اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کا نپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھرتشریف لائے، حضرت خدیجہ نے آپ کو سلی دی اور کہا: میرے آتا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کبھی خوف ورنج میں نہیں ڈالےگا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عمم کے مطابق سب سے پہلے اپ قرین رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا'' فُو اُو الاَللہ '' کہواللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، جیسا کہ پہلے تبایا جا چکا ہے اس زمانہ میں عرب میں بت پرتی کا زور تھا ، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بے شار بت رکھے تھے ،ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لانے کو تیار ہو گئے ، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے جوائد کا مورے علام اور کے جوئے غلام اور معنی ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہر دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہر دوست تھے ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلا نے گئے۔

ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بوی بوی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں ،اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے بیارے نی کوسلی دیتار ہااور ہدایت فرما تار ہا کہاس طرح کرو۔

بی رست کی کے ہے۔ ہوں کا اللہ علیہ وسلم کی سلی کے لئے اور قوم کی عبرت کیلئے پہلے بیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا ماناوہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنھوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں ماناوہ قوم اس دنیا سے بھی نیست ونا بودکر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بردی سز اسلے گی۔

بیر قصیم سب کوسنائے جاچکے ہیں اب ہم قرآن پاک سے صرف چند واقعات لکھتے ہیں، کہ ہمارے بیارے نبی اپنی قوم کوکس طرح سمجھاتے رہے، اور قوم کیا جواب دیتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ (موره البقرة بِالسَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ (موره البقرة بِالسَّفَةَا يُتِهِ)

قسو جمعة: اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوتوف ایمان لائے ،سنو!لیکن وہی ہیں ہے وقوف پڑہیں جانے۔

وقىال الَّـذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هَٰذَا اِلْآ اِفْكُ نَ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُّا خَرُوْنَ. (سورة الفرقان پ١٨ آيت ٢٨)

اور کافر کہتے ہیں کہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہیں جواس نے بنالی ہیں،اورلوگوں نے ان کی مدد کی ہے

الله پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فَقَدْ جَآءُ وْ ظُلْماً وَّزُوْراً وَقَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ ابوب ليكيشز ويوبنر

تُملىٰ عليه بكرة وا صيلاً. (سورة الفرقان: ياره ١٨٥، آيت ٥٠٠٠)

قرجمة: بيلوگ ايما كهني مين ظلم اور جھوٹ پراتر آئے ہيں اور كہتے ہيں كہ يہ بہلے لوگوں كى كہانياں ہيں جن كواس نے لكھ ركھا ہے اور وہ مجمع وشام اس كو پڑھ پڑھ كرسنائی جاتی ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ اس کاجواب دیتے ہوئے بیفر ماتے ہیں:

قُـلُ انْـزلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ في السَّمُواتِ والارضِ انَهُ كانَ غَفُوراً رحيماً (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٦)

ترجمة: كهدوكهاس في اتارائ جوآسانون اورزيين كى پوشيده باتون كو جمة عنده باتون كو جانتا كا بيشيده بان كالم بان ك

وَقَالُوْا مَا لِهِلْذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْاَسُوَاقِ
لَوْلَا أُنْوِلَ اللَّهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرَا (سورة الفرقان ب ١٨ آيت ٧)
قوجهه: اور كَبْحَ بْيْل كَه يَهُ كِيما بَيْغِبر مِ كَهُ هَانا كَها تا مِ اور بازارول مِن چانا في حرتا مِ اس كر ساته فرشته كول نبيل نازل كيا كيا كه اس كر ساته مرايت كر في وربتا ـ

الله تعالى جواب وسيع موئ فرمات بيل. أنظرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْآمْفَالَ فَصَلَّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيلًا تَبَرَكَ الَّذِي اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْراً. (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٩)

قسد جسمه: (این بیمبر) دیمور تمهاری باری میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گراہ ہو گئے اور راستہ ہیں پاسکتے وہ خدا بابر کت ہے، جواگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر بنادے باغات جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں .

نیز تمہارے لئے کل بنادے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَراى رَبَّنَا. (سورة الفرقان پ ١٨ آيت ٢١)

ترجمہ: اور جولوگ ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کئے گئے یا ہم اپنی آئکھوں سے اپنے پروردگارکود کھے لیں۔

تم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نئی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا تیں ،آپ نے صبر سے کام لیا،اور ہمت نہیں ہاری۔

#### معراج

الله پاک نے مارے پیارے نی سِلْ کی الله کی مِن المقدی اور آسانوں کی راتوں رات سیر کرائی جے معراج کہتے ہیں، قرآن شریف میں تم پڑھوگ۔

بیسیم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحَانَ الَّذِی أَسُولی بِعَبْدِم لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الْسُولی بِعَبْدِم لَیْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الْرَکنا حَوْلَهُ لِنُويَةُ مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الْرَکنا حَوْلَهُ لِنُويَةُ مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الْرَکنا حَوْلَهُ لِنُويَةُ مِنَ المَسْجِدِ الْاقْصٰی الَّذِی الله کُنا حَوْلَهُ لِنُويَةُ مِنَ البَّنِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔ (سورهٔ نی اسرائیل، پها، آیت ان می الله کے نام سے جو بردام بربان نہا بت رحم والا ہے، یاک قد جمعہ الله کے نام سے جو بردام بربان نہا بت رحم والا ہے، یاک ذات ہے جو لے گیا ایخ بندے کوراتوں رات ادب والی مسجد سے معجد الفی فی

تک جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کواپنی قدرت کے نمونے وہی سنتاد بکھا ہے۔

ایک رات جب کہ آپ مور ہے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کاسینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بحردی آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کوسوار کیا گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ کو بہت گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ تھا، آپ کو بہت سے بجائبات دکھائے گئے براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا، آپ کو بہت المقدس بہنچایا گیا، جہاں مجد اقضی میں آپ امام ہے اور آپ کے بعد چھے تمام انبیار نے نماز بڑھی، پھرتمام انبیار سے ملاقات کرائی گئی اس کے بعد آسان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کمی پیغیبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو سمدرة المنتہی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے

وَلَقَدْرَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَسِدْرَةِالمُنْتَهِيٰ

قو جعة: س نے جرئیل علیہ السلام کودوسری بارسدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔
یہاں تک کہ ایک مقام پر پہو نچ ، پھر حضرت جرئیل گھہر گئے ہمارے
پیارے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا
ہے ، انھوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جا وُں ،
پھر آپ کونور سے پیوست کردیا گیا اور ستر ہزار تجاب طے کرائے گئے یہاں تک
کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آ ہٹ قطع ہوگئی یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک
پہو نچے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت
کے لئے تخفے دیئے گئے دورہ ہیں۔

ا- يا نج نمازي فرض كي گئيں۔

٢- سورهُ بقره كا آخرى ركوع ديا گيا-

۳- جو محض آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھ ہرائے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔

م اور بیجی وعدہ ہوا کہ جوشن نیکی کاارادہ کر ہواں کوکرنے نہ پائے تواس کی ایک نیکی کا ارادہ کر ہواں کو کرنے نہ پائے تواس کی ایک نیکی کھی جائے گی اوراگراس کو کرلیا تو کم از کم دس صفے کر کے لکھے جائیں گے، اور جوشن بدی کا ارادہ کر ہاور پھراس کو نہ کر نے تو وہ بالکل نہ کھی جائے گی اوراگراس کو کر لے توایک ہی بدی کھی جائے گی۔

#### انجرت

جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے گئے تو آتخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے اصحاب کو بجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا مروع کیا، ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کر یہ ایک مکان میں مشورہ کیا اور ب کی بیرائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدی منتخب ہواور سب جمع ہوکر دات کو محمد کے مکان پر جا کر محمصلی اللہ علیہ وسلم کولل کوریں، مجمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لئے فون بہا پر راضی ہو جا کیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کواس مشورہ سے آگاہ کر دیا اور حمر سے کہ کفار نے دروازہ جا کھر لیا، آپ امانتیں حضرت علی کے سپر دکر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کونظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کوساتھ لیا اور غار توریش میں خور کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کونظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کوساتھ لیا اور غار توریش جاچھے، کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غارتک

آدم ع مع ينطيط تك

الوب ليكيشز ديوبنر

پہونچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منھ پر جالا بنادیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کردیئے، جب کفارنے دیکھاتو کہنے لگے کہا گرکوئی آ دمی اس میں جاتاتو میمکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ تھہرتا، اسی غار کے متعلق قرآن یاک میں اس طرح آیا ہے۔

إِلَّا تُسْنُصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ الْحَرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ثَانِيَ ثُنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

(سورهالتوبة )پاا آيت،م

فرجعة: اگرتم لوگ رسول الله على الله عليه وسلم كى مددنه كرو كے تو الله تعالى آپ کی مدداس وفت کرے گا جب کہ آپ کو کا فروں نے جلا وطن کردیا جب کہ دو آ دمیوں میں ایک آپ تھے،جس وقت دونوں غارمیں تھے جب کہ آپ ہمدردی سے فرمار ہے تھے کہ تم نہ کرویے شک اللہ بھارے ساتھ ہے۔

آ پ سلی الله علیه وسلم تنین دن اس غار میں رہے، پھر آ پ مدین شریف تشریف کے گئے، دہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، جھوٹی جھوٹی لڑ کیاں شوق میں نظم را هتی تھیں۔

#### ع وه بدر

آ پ صلی الله علیه وسلم مدینه منوره میں دس سال دو ماه رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قال شروع کیا، چند چھوٹی جھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں، مدیندمنورہ آنے کے ڈیڑھ سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، رمضان میں آپ نے خبرسیٰ کہ مکہ کے قریش کا فروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جار ہاہے، آپ

تین سوتیرہ صحابہ کو لے اس کورو کئے چلے، پیخبر مکہ پہو کچی، کفار قریش ایک ہزار مسلح آ دمی لے کرروانہ ہو گئے ، قافلہ دوسری طرف سے نکل کرمکہ جا پہو نچا اور بدر کے مقام پران ایک ہزار سلح کفار سے تین سو تیرہ بے سروسامان مسلمانوں کی الرائى موئى، الله تعالى في مسلمانون كوفع دى اور كافرقل موسع اور قيد موسع،

سورہ انفال میں بیقصہ بیان گیاہے،اس میں سے چند آیتیں بیر ہیں۔

وَإِذْ يَعِدِكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ آنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ آنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوٰكَةِ تَكُوٰنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ اَنْ يُجِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ. (سورة انفال ١٩ آيت ١)

ترجمة: اوراس وقت كويا وكروجب خداتم سے وعده كرتا تھا كه دوگروہوں ميں ے ایک گروہ تمہاارا ہوجائے گااورتم چاہتے تھے کہ جوقا فلہ بے شوکت ( یعنی بے ہتھیار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ جا ہتا تھا کہ اپنے فرمان سے تن کو قائم رکھے اور کا فروں کی جڑکاٹ دے۔

لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْ كُرهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مُمِدِّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ. (سورة انفال: ياره ٩ آيت: ٨)

تسر جسمة: تاكه سيح كوسيج اورجھوٹ كوجھوٹ كردے كومشرك ناخوش ہى ہوں جبتم اینے برور دگار سے فریا د کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کرلی، ہم ہزارفرشتوں سے جوایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تہاری مدوکریں گے۔ إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ أَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبُّتُوا الَّذِينَ امَنُوا.

(سوره انفال یه آیت ۱۲)

ترجمة: جبتمهارايروردگارفرشتون كوارشادفرما تاتها كمين تمهار ساته

ہوں ہم مومنوں کوسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔

سَالُقِی فِی قَلُوْبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ الرُّغَبَ فَاضُرِبُوْا فَوْقَ الْاعْسَاقِ وَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاعْسَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانَ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ذَٰلِکُمْ فَذُوقُوهُ وَانَّ لِلْکَمْ فِذُوقُوهُ وَانَّ لِلْکَمْ فِذُوقُوهُ وَانَّ لِلْکَمْ فِذُوقُوهُ وَانَّ لِلْکَمْ فِذَابَ النَّارِ (سوره الانفال پاره ۹ آیت ۱۲)

قسو جعة: میں ابھی ابھی کا فروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں توان کے سراڑا دوان کا بور بور مار کرتوڑ دویہ (سزا) اس لئے دی گئی کہ انھوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذا ب دینے والا ہے، یہ مزہ تو یہاں چکھوا ور کا فروں کے لئے دوز خ کا عذا ہے جمی تیار ہے۔

الا دبار ومن يونهم يونميد دبره إلا تعامره ميان المصير. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأْ والهُ جَهَنَّمُ طَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

(سوره الانفال ١٥ آيت ١٥)

ترجمة: اسابل ايمان! جب ميدان جنگ مين كفار سے تمهارامقابله موتو ان سے پينے ند جيرنا اور جو خض امروز بينے چير سے گاسوائے اسكے كرارائى كى كوئى حكمت مويا الى فوج ميں جاملنا چاہے وہ مستنى ہے باقى اور جواليا كريگادہ خداكے غضب میں گرفتار ہو گیااوراس کا ٹھکانہ دوزخ ہےاوروہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا پیتھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے اب جب کہآ پ خود قرآن پاک پڑھ رہیں ہوتو جب یہ بھے کر پڑھیں گے تو انثار اللہ پورا واقعہ تمہار سے سامنے آئے گا۔

### غروة احد سبجرى

غزوہ بدر کے بعد کا فرول سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑ پیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے ایک سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے یارے کے نصف یا وسے شروع ہو کرنصف کے کھے بعد تک پہنچتا ہے، کا فروں کو بدر میں شکست کارنج تھاوہ اس کابدلہ لینے کے لئے ایک سال بعدمہ پند منورہ پر چڑھ آئے، ہمارے پیارے نی طالع نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینه منوره سے باہر جا کرمقابلہ کیا جائے ،ایک ہزار مسلمانوں کالشکرروانہ ہوا، جب كه كا فرول كالشكر تين بزارتها، راست ميس عبدالله ابن ابي منافقول كاسردار ایے تین سوآ دمیوں کو لے کرواپس ہوگیا اور بہانا بنادیا آپ کے پاسِ سات سو جانبازمسلمان رہ گئے آپ نے کوہ احد پہنچ کر بچاس تیرااندازوں کو بہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھادیا اور بہت بہت تا کید کردی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغيرتم اين جگه نه جيوڙ نا، خواه جميل شكست جو يا فتح بتم اين جگه بر د في رمنا، جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی ،اورمسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، پیدد مکھ کروہ مسلمان جن کو بہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا تھا دس آ دمیوں كسواباتى سب اين جگهوں كوچھوڑكر آھئے بہاڑكى اہم جگہوں كى طرف سے جن کومسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا کا فروں ابوټبليکيشز د يوبند

نے حملہ کردیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیرا کھڑ گئے اور سر مسلمان ای جنگ میں شہید ہو گئے جن میں حضرت حمز قاصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا بھی شامل ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے جس سے بیا فواہ پھیل گئ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کرلڑ ہے اور کا فرمیدان احد چھوڑ کر چلے گئے ہم دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کرلڑ ہے اور کا فرمیدان احد جھوڑ کر چلے گئے ہم یہاں قرآن پاک کی چند آئیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں جب آپ خود پڑھیں گے تو سب خود سمجھ لیں گے۔

وَإِذُ عَدُوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ٥ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم ٥ إِذُ هَمَّتُ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُوْمِنُوْنَ ٥ (مورهُ آل مران پ آيت ١٢١)

قر جمة: اور جب كه آپ صح كوفت هر سے چلامسلمانوں كولائے كے لئے مقامات پر جمار ہے تھاور الله تعالى سب من رہے تھے، سب جان رہے تھے جب تم میں دو جماعتوں نے ول میں خیال کیا كہ ہمت ہاردی اور الله تعالى تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور بس مسلمانوں كوالله پراعتماد كرنا چاہئے۔ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور بس مسلمانوں كوالله پراعتماد كرنا چاہئے۔ پھر آگے چل كرفرماتے ہیں۔

وَلَا تُهِنُوا وَلَا تُحُزُّنُوا وَ آنتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٥

( سوره آل نمران پ ۲ آیت ۱۳۹)

قرجمة: اورست نه مواور عم نه كها واورتم بى عالب ربوكا كرتم ايمان ركفته و-مسلمانو ل وست مه موادر من الله تعالى فرمات بيل-ون يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْلُهُ ٥

(سوره آل عمران په آيت ۱۴۰)

توجعة: اكرتم كوز فم يهو في جائة وال وم كوجى اليابى زهم يهو في خاج-بر الله تعالى مسلمانول كولفيحت كرتے ،وئة وال قيل الله وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَة إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِاذْنِهِ حَتْى الحَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْآمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرْكُمْ مَّاتُحِبُّوْنَ ٥ الوروال عران بِهَ المَا مَا وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرْكُمْ مَّاتُحِبُونَ ٥ (موروال عران بِهَ اَ مِن المَا مَا مِن المَا مَا مِن المَا مِن المَا مَا المَا مَا اللهِ مَا المَا المِن المَا المُن المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُن المُن المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُمَا المَا الم

توجهة: اوريقينا الله تعالى في تم سا بناوعده سياكردكها يا تعاجس وقت تم ان كفاركو بكل فداوندى قل كرر من تقطيع بهال تك كرتم خودى كمزور بو شخاور باجم علم مين اختلاف كرف كلها ورتم كهنم برنه جلي بعداس ك كرتم كوتم بارسول كى بات دكه دى قى م

مسلمانوں کوکافروں کے مقابلہ میں تکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ ہے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ وہایا جا چکا ہے کہ ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیرا ندازوں کو چند جنگہوں پر بخما دیا تھا اور تاکید کردی تھی کہ وہال سے نہیں لیکن سوائے دس کے بقیہ لوگ وہاں ہے جث سے اللہ تعالیٰ ای بات کواس طرح فرماتے ہیں۔

اَوَلَـمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَذْاَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّى هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ انْفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ٥

(سوروعمران: پاروسماتیت:۱۲۵)

قوجعة: اور جب تمهارى الى بار موئى جس دو حقيم جيت بحكي تقيق كيا تم (يول) كتب موكديد كدهر سے موئى فرماد يجي كه تمهارى طرف سے بوئى بيتك الله تعالى كو ہر چيز پر پورى قدرت ہے۔

ياآيات بم نے بہت تھورى ئقل كى بي جب آب قرآن پاك خود

۸۸ پڑھیں گے توتمام حالات آپ کے سامنے آجائیں گے نے رب غزوهٔ أحديهم كودوباتون كاسبق ملتاب\_

اقل: مسلمانوں كوصرف الله ير بھروسه كرنا جائے كه فتح اور تنكسية صرف الله کے اختیار میں ہے صرف تعدادیا ہتھیاروں کی زیادتی فتر نہر کراسکتی، ہاں ہتیمیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا جا ہے کہ ریکھی اللہ کا حکم ہے کیکن یقین صرف یہی ہونا جا ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔

دوم: بات بيب كهم كوجو بهار ااميريا كماندرانچيف عم دے اس يرخي سے قائم رہنا جا ہے جا ہے جان چلی جائے جوں کہ ریکھی اللہ کا حکم ہے لڑائی میں فتح حاصل کرنے کیلئے یہ بھی ضروری ہے جمیں ان باتوں کا خیال رکھنا جا ہے۔

## غروه بي لضير ساھ

غزوہ بی تضیر س<u>م میں</u> ہوا، جس کا سبب بیہ ہوا کہ جب ہمارے یارے نی صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ہجرت فرما کرتشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے دوقبیلوں نے جومد پناطیبہ کے باہررہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ کے لئے کوئی برائی نہیں کرینگے جب آپ اس معاملہ پر گفتگو کے لئے ان کے پاس گئے ،اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو کی ، وہ لوگ آب کوایک د بوار کے بیجے بھلا کرمشورہ کرنے لگے کہ دیواریرے ایک پھرلڑھکا كرة ب كوتل كردي، آب صلى الله عليه وسلم كووحى سے اطلاع ہوگئ، آب الموكر مدینة تشریف لے گئے،آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کوتوڑا ہے، یا تو دی دن کے اندرنکل جاؤورنہ لڑائی ہوگی، وہ لڑائی کے لئے تیار ہوئے آپ ان پرافشکر لے آئے اور ان کے حلقہ کو گھیرلیا آخروہ تنگ ہوکرنگل جانے برراضی ہوئے۔

سورہ حشر میں بہی قصہ ہے اس میں سے چندآ بیتی ہم نقل کرتے ہیں، پھرآ پ جب خودقر آن پاک پڑھیں گےتو آپ کوخودمعلوم ہوجائے گا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْاَرْضِ وَهُو الْعَزِيْزُ الْمَحْكِيْمُ ٥ هُو اللَّذِي اَخُورَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْمَحْكِیْمُ ٥ هُو اللَّذِی اَخُورَ اللَّهُ اَنْ یَخُورُ اُو اَ طَنُّوا اللَّهُ مَانِعَتُهُمْ دَیَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ دَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ یَخُورُ اُو ظَنُّوا اللَّهُ مَانِعَتُهُمْ حَدَالِهِمْ لِاَوَّلِ الْمَحْشِوا وَقَذَفَ فِي حُصُونَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخُوبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخُوبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قر جمة: الله پاک کی پاک بیان کرتے ہیں سب جو پھا آ سانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبر دست حکمت والا ہے وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کوان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کرکے نکالد یا، تہمارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ بھی اپنی گھروں سے نکلیں گے اور خود انھوں نے یہ گمان کررکھا تھا کہ ان کے قلعان کو اللہ سے بچالیں گے سوان پر اللہ کا (عتاب) الی جگہ سے پہونچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالد یا، کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑر ہے تھے سواے عقل مندو! (اس حالت کود کھیکر) عبرت حاصل کرو۔

چرآ کے چل کراللہ تعالی فرماتے ہیں:

ذَٰلِكَ بِاللَّهُ مَ شَاقُو اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنِّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنِّ اللَّهُ فَإِنِّ اللَّهُ فَإِنِّ اللَّهُ فَإِنِّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنِّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَالِنِ إِنَّ اللَّهُ فَا مِن اللَّهُ فَالِلَّ إِلَيْ اللَّهُ فَا إِنِّ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالِي إِنَّ الللَّهُ فَا إِلَيْ اللَّهُ فَالِلَّالِ اللَّهُ فَا إِلَيْ اللَّهُ فَالِنِ إِلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَالِنَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُ إِلَيْ اللَّهُ فَالِي اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُ إِلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللِّهُ اللللللللللِي اللَ

توجمة: ياسبب عدميك ان لوكول في الله اوراس كرسول كى كالفت

کی ہے اور جو محض اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسکو سخت سزادینے والا ہے۔
اس بات کو انجھی طرح سمجھ لو اور ذہن شین کرلو کہ جو محض اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے دوزخ کاعذاب ہے۔

## غزوهٔ بدر ثانی سم ج

جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھرلڑائی ہوگی، جب وہ زمانہ قریب ہواتو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی انھوں نے بیسو چا کہ ایس تجویز کرنی چا ہے کہ ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تا کہ ہم کو شرمندگی نہ ہو چناں چہ انھوں نے ایک جاسوں کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جاکر بیخبر پھیلائیں کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے۔

مسلمان تو صرف الله سے ڈرتا ہے وہ کا فرول کی زیادتی سے تو نہیں درتا، انھوں نے سن کرکہا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَ کِیْلُ، ہماری مدد کے لئے الله کافی ہے، آپ ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کوساتھ لے کر بدرتشریف لے گئے اور چندروز قیام کیا، لیکن وہال کوئی کا فرمقا لیے پڑئیں آیا، مسلمانوں نے وہال تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اورخوش وخرم والیس لوٹ آئے۔

## دومة الجندل اورغزوهٔ احزاب هي

ہمارے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہوکر مدینہ منوّرہ پر چڑھنا جا ہے ہیں، آپ ایک ہزار آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے ، وہ خبر سن کر بھاگ گئے آپ چندروز وہاں رہ کرمدیند منورہ تشریف کے آپ چندروز وہاں رہ کرمدیند منورہ تشریف کے آپ چندروز وہاں رہ کرمدیند منورہ تشریف

ای سال غزوہ نی مصطلق بھی ہوائیکن یہاں پر بھی کا فرمقا لیے پڑہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل وعیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔

پھراس سال غزوہ احزاب ہوا، اس کوغزوہ خندق بھی کہتے ہیں، سورہ احزاب میں اس کاذکر ہے۔

بالزائی اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے تو آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ یہود یوں کے دوقبیلوں کو جنھوں نے معاہرہ کی خلاف ورزی کی تھی ،ان کوان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا، چناں جہ انہی میں کا ایک آ دمی اینے ساتھیوں کوساتھ لے کر مکہ پہنچا ، اور کا فروں کولڑ ائی کے لئے آ مادہ کیا اور اس کے لئے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ دس ہزار کا فروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چکی، ہارے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا،اور وہاں اپنالشکر قائم کیا، کفار آئے اور خوب تیراندازی کرتے رہے،مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتارہا، ہمارے پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں میں تفرقہ مجوث ڈ الوانے کی تجویز کی ، اور اللہ یاک نے اس میں کامیابی عطافر مائی ، کافروں کے اندرآ پس میں تفرقہ بیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا، اس دوران الله تعالى في مسلمانول كى مدواس طرح كى كدايك زوردار موالجيجي جس سے کا فروں کے خیمے اکھر گئے ، اور گھوڑے بھا گئے لگے، چنال چہاس رات کو کا فروں کالشکر واپس چلا گیا، اب اس جنگ کے متعلق قرآن یاک کی چندا بیش س کو۔

يناً يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ نُكُمُ اللَّهُ بِمَا جُنُودٌ قَارُ مَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۚ اِذْجَآءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۚ اِذْجَآءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۚ اِذْجَآءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا وَعَمَدُ اللَّهُ الطَّنُونَ وَالْمَا لِلَهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَذُلُولُوا وِلْوَالْا شَدِيْدًا ٥ هُمَا لِكَ الْتَلِي الْمُومِنُونَ وَزُلُولُوا وِلْوَالْا شَدِيْدًا ٥

(سورة الاحزاب پ٢١ آيت ٩)

قسو جمعة: اے ایمان والو! الله کا انعام اپنا و کرو، جبتم پر بہت سے لئکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور الیی فوج جوتم کودکھائی نہ و بی تھی اور الله تعالی تمہارے اعمال کود کھتے تھے، جب وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی اور جب کہ آئسیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے گئے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے تھے، اس موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کے۔۔

اس کے آئے پھرای جنگ میں جو حالات بیدا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا ہوانہیں تھا کہنے لگے۔

وَإِذْ يَـــــــــولُ الْــــــنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُورًا ٥ (سورة الاحزاب بِ٦١ يَت١١)

قوجعة: اورجب منافق اوروه لوگ جن كے دلوں ميں مرض ہے يوں كهدہ على معلى مرض ہے يوں كهدہ على معلى معلى معلى اللہ م على يم سے تو اللہ نے اوراس كے رسول نے محض دھوكہ بى كا وعده كردكھا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے كھرجانے كى اجازت مانگنے لگے كہ بمارے كھر

ما يا معيد المعالم الم الله تعالی خبر دار کرتے ہیں۔ عفوظ ہیں، آھے چل کراللہ تعالی خبر دار کرتے ہیں۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعِكُمُ الفرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِن الْمَوْتِ او الْقَعْل و اذا ألا (اعتداً المعالمة المع نه معلی این از بی او یک کیم کو بھا کنا نفع نہیں دے سکتا ، اکرتم موت سے یا نمار جمعة : آپ فرماد یک کیم کو بھا کنا نفع نہیں دے سکتا ، اکرتم موت سے یا نہ و اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ نہیں اللہ ہے بھا کتے ہواور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدہ نہیں پیر آ سے فرماتے ہیں اس کوہم اپنے ول میں اٹھی طرح ہیٹیالیں ، کہ بی ج سال کم الاسر قُلْ مَنْ ذَالَذَى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرْدَبِكُمْ سُوْءً ا أَوْ أَرَادَ بُكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِياً وَلَا تَصِيْراُهُ (سورهاحزاب ١١٦ عدي) ت وجمة: ييمى فرماد يجئ كدوه كون ب جوتم كوخدات بياسكي؟ أكروه تہارے ساتھ برائی کرنا جا ہے یاوہ کون ہے جوخدا کے فضل ہے تم کوروک سکے؟ ار وہتم رفضل کرنا جا ہے اور خدا کے سوانہ کوئی اپنا جمایتی یا تیں گے ندمددگار۔ پیرآ کے چل کراللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُو المِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا دوَّكُفَّى اللَّهُ الْمُوْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ٥ (سوره احزاب ١١٣ مت ٢٥) تسرجعة: اورالله تعالى في كافرول كولوثاد يا عصه من مجراموا كمان كى محميمي

مراد بوری نہ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے آپ بی کافی ہو کیا اوراللہ تعالیٰ بری قوت والا برداز بردست ہے۔

مسلمان الله يربهروسه رتهيس اور ثابت قدم ربين تو الله تعالى ضرور ملمانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا خواہ كافرول كى تعدادكتنى بى زياده كيول نه ہو۔

ای سال کافروں سے اور کئی جھوٹی جھوٹی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ میں جو میں سلمانوں نے درختوں کے بیتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے، ایک جنگ میں جو سمندر کے کنار سے پر ہورہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے کچھند بیا تھا اللہ تعالی نے ایک بہت بری مجھلی سمندر سے باہرنکال دی جس کومسلمانوں نے گئی روزتک کھایا۔

## قصه مديبير لاهيه

ہارے پیارے رسول الله سِلاليَّظ كومد بينمنوره ميں رہتے ہوئے ج سال ہوئے تھے کہ آپ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن فَواب مِن و مِكُما كه آپ مكه تشريف لے كُنَّ اورآپ نے عمرہ ادا کیا چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کرعمرہ کرنے کی تیاری شروع کردی، مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ کو ہرگزنہ آنے دیں گے ،غرض کا فروں ہے گفتگو کے بعد چند با توں پر سلح ہوئی ،ان میں بیہ بات بھی تھی کہ آ ب آئندہ سال آ کرعمرہ کریں ، اور دس برس تک ہمارے اور آ پ کے درمیان لڑائی نہ ہواور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہاڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کا فرنہار میں ، وہاں دو قبیلے تنے ایک قبیلہ کا فرول کا ساتقى تقااور دوسرا قبيله مسلمانون كاسأتقى تقاءاس كوسلح حديبيه كہتے ہيں-حديبيه ایک کویں کا نام ہے جس مقام پر بیر کے ہوئی تھی آپ اس سلے کے بعد مدین طیب تشریف لارہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی جس میں اس صلح كو فتح قرار ديا، چونكه بيركي آئنده فتح مكه كاسبب بنى ،الله تعالى فرماتے ہيں-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ أَنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِيناً ٥ (الْحَابِ٢٦)

ندجعة: بيشك بم نے آپ كوايك تعلم كھلا فتح دى۔

ای سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی جن سے جوئی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی جن سے جنگ خیبر مشہور ہے اس جگہ سات قلعے سے یہودیوں نے سب کے دروازے بند کردیئے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیراندازی کرتے رہے، آخرایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہوگئے۔

ال سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منھ میں ڈالا اور فر مایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہدویا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔

عمرة القضاك ص

المجے میں جیسا کہ کہ عدید کے ذریعہ شرط تھی جارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے میں عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ان سحا بہ کو بھی لیا جواس سلم کے وقت موجود تھے، اس سال چند چھوٹی جھوٹی الرائیاں ہوئیں۔

## جنگ حنین فضہ منج مکہ مرمطے

صلح حدیدبیمیں تم کو سنایا جاچکا ہے کہ اس میں ایک شرط بیمی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں ، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان دس سال تک نہاؤیں۔

ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی اور مکہ کے قریش کا فروں نے سکے کے

خلاف اینے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔

ہمارے پیارے نبی اللہ علیہ وسلم نے کا فرول کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد وخلافی پر اور عہد وخلافی کے اور عہد کوتو ڑنے پر بارہ ہزار مسلمانوں کالشکر لے کرمکہ پر شکر کشی کی ، کا فرول نے مقابلہ کیا بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جال بخشی فرمائی ، خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے وو تو ڑا، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کوسورہ بی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَقُلْ رَّبُ اَدْ حِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّانْحِرِ جْنِي مُنْحَرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لَيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطْنًا نَصَيْراً ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَالْجَعَلُ لَيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطْنًا نَصَيْراً ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَالْجَعَلُ لَيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطُنًا نَصَيْراً ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَاللَّهُ مِنْ لَكُونُ وَهُوْقاً ٥ (سوره بن اسرائيل بـ ١٥ آيت ٨٠)

ترجمة: اورآپ یون دعا کیجے کدا برب مجھ کوخوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ لیہ دیجئے جس کے مجھے خوبی کے ساتھ لیہ دیجئے جس کے ساتھ نفرت ہواور کہد دیجئے کہ ق آیا اور باطل گیا۔ واقعی باطل چیز تو (یونی) آتی جاتی رہتی ہے۔

مكم معظمه كے باہر بچھ برے برے بت تصان كو بھی توڑنے كے لئے

صحابہ کو بھیجا گیا۔

فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو کمیں پھر ایک بڑی جنگ حنین کے درمیان یہاں حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان یہاں کافروں کے بچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے دوہ فتہ بعداڑ ائی ہوئی ،مسلمان ہارہ ہزار بعض مسلمان اپنا مجمع د کھے کراس طرح کہنے گئے کہاں سے فیجی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے ،اڑائی شروع ہوئی سے فیجی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے ،اڑائی شروع ہوئی

آن عاديات كالمنابع اور بہلے سلمانوں کو متح ہوئی بعض مسلمان مال غنیمت کوجمع کرنے لگے اس وقت كافرنوك برسے وہ برے تيرانداز تھے،مسلمانوں پر تير برسانے شروع كروئے اں گھراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ نے حضرت عبال سے ملمانوں کوآ واز دلوائی پھرسب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ كا، آسانوں سے فرشتوں كى مدرآئى، كافر بھائے بہت سے قل ہوئے، سورہ توبه میں اللہ تعالی نے اس کواس طرح بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو تھیجت کی ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فَي مَو اَطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ خُنَيْنِ إِذَا عَجَهْتُكُمْ

كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدِبِرِيْنَ ٥ (سورة التوبب ١٠ آيت ٢٥) تسرجمة: خداتعالى نيم كوبهت موقعول پرغلبدياجبتم كوايخ محمع كى کڑت ہے غز ہ ہو گیا تھا، اور جنین کے دن بھی چروہ کثرت تمہارے لئے بھی کارآ مدند ہوئی اورتم پرزمین باوجودا پنی فراخی کے تنگی کرنے گی ، پھرتم پیٹے پھیرکر

بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثُمَّ انْ زَلَ اللُّهُ مَسَكِيْنَةُ عَلَى دَمُوْلِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُوْدًا لَمْ تَوَوْهَا وَعَذَبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِيْنَ

(سورة التوبيب • ا آيت ٢٦)

تسرجمة: پرالله تعالى نے اپنے رسول پراور دوسرے مسلمانوں پر تملی تازل فرمائی اورایسے شکرنازل فرمائے جن کوتم نے نہیں دیکھااور کا فروں کوسز اوی ،اور پہ کا فروں کی سزاہے۔

آب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق ویا کہ اپنی زيادتى پر فخر نه كرنا چاہئے، اور بميشه سوچنا چاہئے كه فئے صرف الله كى مدوست ہوگی، کم ہوں تب بھی اور زیادہ ہوں جب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے،
یہ سبق اس لئے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کویا در تھیں۔
اللہ پاک ہم سب کواپنے او پر بھروسہ رکھنے کی تو نیق عطا فرمائے آئیں۔
غزوہ حنین کے بعد کچھ اور جھوٹی جھوٹی لڑائیاں ہوئیں اور بیرسال ختم ہوگیا۔

## جنگ تبوک و ه

تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں، ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اورغز وہ حنین سے فارغ ہوئے آ پ کو خبر ہوئی کہ روم کابادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پرفوج بھیجنا چا ہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پرجع کی جائے میں قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود ہی مقابلہ کے لئے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا چونکہ بیز مانہ بہت گری کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور در از کا تھا اس لئے اس غزوہ میں جانا بری ہمت کا کام شما، اللہ تعالی نے اس جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو سور ہ تو بہ میں اس طرح ترغیب دلائی ، فرمایا۔

ترغیب دلانے کے لئے اللہ تعالی نے اور بھی کی آیات اس کے آگے بیان فرمائی ہیں، ہم نے یہاں صرف ایک آیت اس کے آگے بیان فرمائی ہیں، ہم نے یہاں صرف ایک آیت اللہ کا میں ہے جب تم کلام مجید خود کر موسی کے آ

، ای جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

انفروا خفافًا وَقِفَالًا وَجَاهِدُوا بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي اللهِ ذَلِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ٥ (سورهالتوبب، آيت ١٦) تسرجعة: تكل يرو (خواه) تعور سامان سے (خواه) زياده سامان سے اور الله كى راه ميں اپنے مال اور جان سے جہاد كروية بهار سے لئے بہتر ہا گرتم يقين ركتے بوتو در مت كرو

جومنافق بتے اور سپے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے گے اور رخصت ما نگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی اور ای سورة میں اس طرح فرمایا۔

 ابوبليشز ديوبز

مسلمانوں کا تنمیں ہزارگشکراس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہوگیا، کیونکہ ان کے پیار بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ ان کے پیار بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کررہ گئے۔اللہ نتحالی نے اس سوری توبہ میں ان کی سخت فدت کی ہے، ان میں سے صرف ایک دوآ بیت نقل کی جاتی ہے۔فرماتے ہیں۔

فَرِحَ الْمُخَلِّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَوْهُوْا اَنْ الْمُخَلِّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ يُجَاهِدُوْا بِاللهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ اللهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ اللهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ قُلْ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ اللهِ كَانُوا اِيفَقَهُونَ ٥ (مورةالتوبة به السلام الله كَالله كَاللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ وَلَا اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ ال

(سورة التوبة پ١٠ أيت ٨٢)

قرجمة: سوتھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں (آخرت میں) روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔

یہ اور شاہ روم کے کشکر کا انتظار کرتے رہے، کیکن ہرقل شاہ روم نے ڈرکی وجہ سے اپنالشکر نہ بھیجا اور دو ماہ کے قیام کے بعد آپ مرینہ منورہ تشریف لئے آئے۔

میں جنگ تبوک کا قصہ ہمیں سکھا تا ہے کہ جب کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جہاد کیلئے بلایا جائے تو ہم سب کو بلاخوف وخطراس میں شامل ہوجانا

عائے ،خواہ جہاد کے لئے دور جاتا ہو، موسم کتنائی گرم ہو یا سرد، مال ہو یا نہ ہوہم عیاب ہو اللہ ہو اللہ ہم سبکوالیا ہی مسلمان بنائے آمین۔

### ججة الوداع ماه

اس سال ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جج کوتشریف لے گئے آپ کے جج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی جمع ہو گئے ، آپ نے خطبہ میں ایسی با تیں فرما کیں جیسے کوئی وداع کہتا ہے اس واسطے اس حج کو ججۃ الوداع کہتے ہیں ، اس حج میں عرفہ کے دن سورہ ماکدہ کی ہے آیت نازل ہوئی۔

ٱلْيَوْمَ ٱلْحَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِیْنَا٥ (سورهٔ اکده پ٢ آیت ۳)

تسوجمة: أق كون تمهار التي تمهار دي كوميل في كامل كرديا اور ميں فيتم پراپنا انعام تمام تركر ديا اور ميں في اسلام كوتمها را دين بننے كے لئے يندكرليا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب تین ماہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ نے ای ججۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فر مایا جن میں سے چند ہا تیں ہیں۔

## اللد کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو

جب ہم کلمہ بڑھتے ہیں، لا الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ توہم الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ توہم الله تعالی کی تعریف الله تعالی کی تعریف الله تعالی کی تعریف

میں اس کتاب قرآن پاک میں سے قل کئے گئے ہیں، یعنی بید کہ اللہ ایک ہے اس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، ہم جو پچھ مانگیں صرف اس سے، کی دوسر سے مانگنا یا مدوطلب کرنا یا کسی کے نام کی نذر ویناز کرنا بیسب شرک ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کوظلم لکھا ہے اور فر مایا ہے کہ میں سب پچھ معاف کرسکتا ہوں سوائے شرک کے۔، چنانچہ آیت پڑھئے اور غور کیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكَ بِاللَّهِ فَقَدْ إِفْتَرَاقَ إِثْمًا عَظِيْمًا ٥ (سوره النمار پ٥ آيت ٨٨) قدر جمة: تحقيق الدُّنِيس بخشا م يه كماس كما تحكى كوشريك شهرائ الور بخشام الله كااس في برا بخشام الله كااس في برا طوفان با ندها۔

ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرما نبرداری کرنا ہرا چھے بیچے کے لئے ضروری ہے اور سب اچھے بیچے ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کید کرتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا مانولیکن جب وہ شرک کرنے کو کہیں تو پھر ماں باپ کا کہنا نہ ماننا جا ہے۔

وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا (سورةالعنكبوت ب ١٦ يت ٨) مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا (سورةالعنكبوت ب ١٦ يت ٨) مَت جعة: اورجم نے انسان کواپنی مال باپ کے ماتھا تھی طرح رہنے کی وصیت کی ہواورا گروہ جھ کو آمادہ کریں کہ تو میرے ماتھ شرک کرے تو انکا کہنانہ مان۔ دنیا میں اللہ کے نیک بندے گردے ہیں وہ اپنی اولا دکوسب سے دنیا میں اللہ کے نیک بندے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا، حضرت لقمان پہلے بہی تعلیم دیتے تھے کہ بیٹے تم اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا، حضرت لقمان علیہ السلام کا قصد آپ بہلے من چکے ہیں انھوں نے اپنے نیچے سے کہا۔

وَإِذْ قَالَ لُفَ مَنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّه وَ إِنَّ الشَّرْكَ لِالله وَ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ٥ (سورة لقمان ب١٣ آيت ١٣)

ترجعة: اورجب كمالقمان في الشيخ وجب ال وسمجمان لگا عيني فريد نظار عيني مريك منانابري بيانابري بانساني همار

شرک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہوجاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُاسِرِيْنَ (سُورة الزمري٣٣ آيت ٢٥)

قرجمة: اگرتم في شريك ماناتو تير عمل بكارجائي گيتو خماره والول مين سي بوجائے گا۔

#### نماز

نماز ہارے دین کاستون ہے جس طرح ستون کے بغیر کوئی عمارت باتی نہیں رہتی ای طرح نماز کے بغیر دین قائم ہیں رہتا ہ قرآن پاک میں نماز کے بغیر دین قائم ہیں رہتا ہ قرآن پاک میں نماز کے معلی جوآبیت آئی ہیں ان میں سے چند قل کرتے ہیں باقی آب خود پڑھے گا۔ اللہ نین اِن مَّکنًا هُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلُوٰةَ وَاتُوا الزَّ کُوٰةَ اللَّا کُوٰةً وَاتُوا الزَّ کُوٰةً

وَامَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْدِ 0 (سورة الْجَياآيت ٣)

قسر جسمة: وه لوگ كه اگر بهم ان كوملك مين حكومت دين نماز كوري كرين اور زكوة دين اور بحطي كام كاحكم كرين ،اور برے كاموں سے منع كرين اور آخر ہر كام الله كے اختيار ميں ہے۔

دوسری جگه فرمایا۔

وَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَوْتِهِمْ حَشِعُوْنَ ٥ لَكُونَ الْكُونِ الْكَوْمِنُونَ بِ١٨ آيت)

قرجمة: البتدان مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی جواپی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔

> اور نمازنہ پڑھنے والوں کے لئے کی بخت وعید ہے۔ وَاَقِیْهُوْ الصَّلُوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْ ا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ٥

(مودؤردم پاآییت۲۱)

قوجهة: اورنماز كوقائم كرواور مشركول من سند بوجاؤر اورنماز كى تعريف كرتي بوئ الله تعالى فرماتي بير إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِدِ.

(مورة المحكبوت با آيت ٢٥)

توجمة: بيتك نماز برائول سروكن والى بـ

#### روزه

توحیداور نماز کے بعد اسلام کارکن روزہ ہے جور مضان المبارک میں ایک ماہ رکھے جاتے ہیں، یہ ہم سب پر فرض ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے دکھے۔

قرآن پاک میں سے ہمروزے کے متعلق چندآ یتی نقل کرتے ہیں یا اُلّٰذِیْنَ اَمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الّٰذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُوْنَ (مورة القروبِ المَنت ١٨٥)

ترجمة: اے ایمان والو! تم پرروز ے فرض کے گئے جیے تم ہے پہلے لوگوں پر زض کئے گئے تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

بجرفر مايا\_

شَهْرُ رَمَ ضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيَّنْتٍ مِّنَ الهُدىٰ والفرْقانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهِرَ فليصمُه.

(سورة البقرة ب٢ آيت ١٨٥)

توجمة: رمضان كامبيندوه بجس من قرآن نازل كيا كياجس من لوكول كي خوصي المرايت كي باتي جوسي الدي المي في المي المي ما المي موايت كي باتي جوسي اور غلط من في المي موايت كي باتي جوسي الدي ميني كو يائي دوز عدد كھا۔

#### زكوة

اسلام کا چوتھا فریفہ زکو ہے، قرآن پاک میں بہت جگہ نماز کے ساتھ زکو ہ دینے گی تاکید آئی ہے، ہم کواس سے عافل نہیں ہونا چاہئے جس کے پاس ایک سورو بے ہوں اس کو ڈھائی رو بے زکو ہ غریبوں کو دینی چاہئے، اگر لوگ اپنی ذکو ہ دیتے رہیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب ندر ہے، ہم نے اپنے اللہ اصولوں کو چھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں حالا نکہ یہ سب طریقے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، ہم صرف چند آیتیں قرآن مجید سے نقل کرتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالی تھم دیتے ہیں۔

وَ اَقِيْمُوْ الصَّلُوٰةَ وَاتُواْ الزَّكُوفَ ( سورة بقره با أيت ٢٣)

ترجمة: نمازقائم ركواورزكوة ديةرمو-

زكوة مارے يہاں ني صلى الشعليه وسلم سے پہلے دوسرى امتول پر

آخے ہے وہ چھانے تک آخے ہے وہ چھانے تک قرض تھی، معفرت عیسی علیہ السلام کا قول سور ہا مریم میں قرآن مجید میں میان فرا است

وَٱوْصَانِي بِالصَّلْوةِ وَالزُّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا٥

(سورومريم باآيت)

متوجعة: مجير علم ويا حميا بنماز كااورز كوة كاجب تك مس زنده روه ول-لوك يهم كرز كوة نبيل دية كه بين خرج موجائيل مح حالا نكه الله تعالى اس كو بوهات مين بدالله كاوعده به قرآن مجيد مين الله ميال كاوعده فلط نبيل موسكة الله ياك خوداس كامثال دية بين قرآن كريم مين ب-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَ الَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتُ مَنَا بِلَهِ يَمَثَلُ حَبَّةٍ آنْبَتَتُ مَنَا بِلَ فِي كُلُّ مُنْبُلَةٍ مَّانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ مَنَا بِلَهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنَا بِهِ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ ٥ (حوره القروبُ ٣ آيت ٢١١)

ترجمة: جولوگ إلى الله كاراه من خرج كرتے بين ان كامثال الى الله كاراه من خرج كرتے بين ان كامثال الى الله على الله على دانه كا حالت جس ميں سات بالين الا تمين موں اور ہر بال مين سودانے موں اور الله بيزيادتى جس كوجا ہد يتا ہے اور الله تعالى بوى وسعت والے بوے علم والے بين۔

الله تعالی نے اس مثال میں ہم کو ہتا یا ہے کہ جس طرح ایک اناج کا دانہ
زمین میں ہویا جاتا ہے اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ دانہ زمین میں وفن ہوگیا
لکین الله اس اناج کے دانہ میں سے ایک ہودا پیدا کرتے ہیں جس میں سات
بالیس ہوتی ہیں اور ہر بال میں تقریباً سودانے ہوتے ہیں اس طرح لوگ زکوة
دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیسہ جاتا رہا، وہ بیسہ
جاتا نہیں اللہ تعالی اس میے کوئی گنا کر کے اس آ دمی کو دائیس کرتے ہیں۔

تم نے دیکھا کہ مالدار ہونے کا بیکیا اچھاطریقہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی کو یا آم کے آم اور کھلیوں کے دام۔

3

اسلام کا یا نجوال رکن جے ہے اورجس کے پاس اسنے بیے ہوں کہ ج کر سکے اس پر جج کرنا فرض ہے، مکہ معظمہ جا کرعر فات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو ج کہتے ہیں، یہ ج جیسا کے معیں معلوم ہے بقرعید کے عرفه والے دن موتا ہے، اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوق ور جوق موائی جہازوں میں یانی کے جہازوں میں موٹروں اور بسوں میں مختلف سوار بوں میں ادر پیدل لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہوکر اللہ تعالی ہے دعا ما نکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے جج کرلیا میں اس کے تمام عمر كے كناه معاف كرديتا ہوں،آپ كومعلوم ہے كه مكمعظمه ميں خانه كعبہ ہے جس طرف ہم من کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا کمر کہتے ہیں ، اللہ تعالی کے علم سے بید عفرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، حاجی اور دیگرمسلمان رات دن اس کاطواف کرتے رہتے ہیں اور دعا ئیں ما تکتے رہتے ہیں ،اس طرح جس طرح ایک برواندروشی کے گرد کھومتار ہتا ہے، اس طرح الله میاں کے عاشق ال كمرك كرد كموضع موئ اس كى تعريف بيان كرت رہتے ہيں۔ جب ہمیں اس فرض کوادا کرنے کی طاقت ہوتو اس فرض کوضر وراوا کرتا المائن المارے بیارے نی بنالی نے فرمایا: جس کا مطلب یہ ہے کہ جس برج فرض ہوااوراس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہوکرمرے یا تصرافی ہوکر بقباتو بد الله تعالی مسب کومسلمان ره کرموت دے آمین۔

اَبْ چَدا یَشَنَ عَ کَمَعَلَ مَ مَرْ اَن مِیدِ مِن سَفَل کرتے ہیں: وَإِذْ بَوْ أَنَا لِإِبْرَاهِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ اَنْ لَا تُشْوِلْ بِی شَیْنَا وَطَهُرُ مَیْنَا وَالْمَدُودِ ٥ وَاَذَنْ فِی النَّاسِ بَیْتِی لِلطَّآئِفِیْنَ وَالْوَکعُ السَّجُودِ ٥ وَاَذَنْ فِی النَّاسِ بِالْمَحْبَعِ يَاتُولُ وَجَالًا وُعَلَى كُلُّ ضَامِرٍ يَأْتِیْنَ مِنْ کُلٌ فَعَ عَمِیْقِ ٥ (سرة الحجبِ بَاتُول وَ رَجَالًا وُعَلَى کُلُ ضَامِرٍ يَأْتِیْنَ مِنْ کُلٌ فَعَ عَمِیْقِ٥ (سرة الحجبِ بِالْهِ بِالْهِ عَلَى کُلُ ضَامِرٍ يَأْتِیْنَ مِنْ کُلٌ فَعَ عَمِیْقٍ٥ (سرة الحجبِ بِالْهِ بِالْهُ بِهِ اللَّهُ الْهُ الْهُ عَمِیْقِ٥ (سرة الحجبِ بِالْهُ بِهِ الْهُ بِي الْهُ الْهُ بِهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللّهُ الْهُ الْهُ اللّهُ الْهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

قسو جست : اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلادی اور حکم دیا کہ میر سے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرنا اور میر سے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور تماز میں قیام ورکوع و بحدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا اور ابراہیم سے بیمی کہا گیا کہ لوگوں میں جج فرض ہونے کا اعلان کردو، لوگ تمہارے پاس جج کو سیا آ دیں گے بیادہ بھی اور دہلی اونٹنوں پر بھی جو کہ دور در از راستوں سے بینچی ہول گی۔

# ماں باپ کی اطاعت

الله تعالی نے اپی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کے بعد ہم پر مال باپ کی اطاعت بہت ضروری رکھی ہے اور قرآن مجید میں بار بار مال باپ کی اطاعت اور فر مال برداری کی تاکید کی ہے۔

ہم کچر بھی نہ تھے اللہ میاں نے ہم کو ماں باپ کی شفقت کے ذریعہ سے اتنا بڑا کیا، ہم جنتی بھی ان کی خدمت کریں ان کے احسانات نہیں اتار سکتے ۔قرآن مجید میں ہم چند جگہ سے ماں باپ کی اطاعت کے متعلق آیات نقل کرتے ہیں۔

وَقَلْصَى رَبُّكَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا \* إِمَّا

يَهُ لَمْ مَا فَكُلُ الْكِبَرَاحَدُهُ مَا أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أَنْ وَلَا فَنَا مِنْ عَنْ الْكُلُ مِنَ فَنْ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيْمًا ٥ وَالْحَفِيضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةُ مَا كَمَا رَبّيانِي صَغِيْرًا٥ الْحَمَةُ وَقُلْ رُّبُ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيانِي صَغِيْرًا٥

(سورة بني اسرائيل پ١٥ آيت٢٢)

ت جمعة: اور تیرے رب نے کم دیا کہ سوائے اس کے کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں برسانے وہر کی جائیں تو ان کو بھی ہوں بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا بلکہ خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا کہ اے میرے پرودگاران دونوں پر دمت فرمایئے جبیا کہ انہوں نے بچین میں مجھ کو یالا اور پرورش کیا۔

### جہاد

جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سے احکامات دیے ہیں اور نصیحتیں کی ہیں، جہاد کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے مسلمانوں کوان قو موں سے لڑنا چاہئے جواللہ اور اس کے دسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں اور دنیا میں ایسے کاموں کو رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی اللہ کے داستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کردے۔ جہاد کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سرداری اطاعت کریں۔ جہاد کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سرداری اطاعت کریں۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے خلاف کوئی تھم نہ دے چانچہ اللہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے خلاف کوئی تھم نہ دے چانچہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ یہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ یہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ یہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

ابو میکیشنز دیو بنر

مِسْكُمْ فَإِنْ تَسْازَعْتُمْ فِي شَى فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرُّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌوًّ أَحْسَنُ تَاوِيلًا.

(يورة النهادب٥ آيت٥٥)

مند جعة: المصومنو! الله كى اطاعت كرواور رسول كى اورائي مرداروں كى پس اگرتم باہم جھار وكى معاملہ ميں تو الله اوراس كے رسول كى طرف رجوع كروا كرتم الله اور وزآ خرت پرايمان ركھتے ہو بہتر طريقه ہاوراس كا انجام بہترين ہے۔ الله اور وزآ خرت پرايمان كى بھى بہت ضرورت ہاور مسلمانوں كوارائى كے جہاد كے سامان كى بھى بہت ضرورت ہاور مسلمانوں كوارائى كے

ما مان سے عَاقَلَ بَهِمَ بِونَا عِلْبِحُ- بِياللّٰهُ كَاكُمْ ہِ فِرْ مَاتِ بِين: يَسَايُهَ اللّٰذِيْنَ امَسُوْا حُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثَبَاتٍ اَوْ إِنْفُرُوْا

جَمِيعًا. (سورة النمار، پ٥، آيت ا٤)

قوجهه- اسايمان دالواتم الى حفاظت كاسامان كروخواهم تنها چلويا جماعت كے ساتھ ـ

اور پھرزیادہ تاکید کرتے ہوئے دوسرے جگہ فرماتے ہیں۔ وَاَعِدُوْا لَهُمْ مَّااَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ دِبَاطِ الْنَحْيِلِ تُوْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُوً كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمْ اللّهُ يَعْلَهُمْ. (سورة الانفال، بِهِ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ اللّهُ يَعْلَهُمْ )

قر جمہ - اوران کے مقابلہ کے لئے جس قد رقوت تم سے بن پڑے اور جس قدر کھوڑ ہے بائد ھسکومیا کرتے رہوتا کہ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں جواللہ کے دخمن اور تمہارے دخمن جی دھا کے بھائے رکھے اوران کے علاوہ دوسرول کے دلول میں بھی جن سے تم داقف نہیں ان کواللہ بی جانا ہے۔ دوسرول کے دلول میں بھی جن سے تم داقف نہیں ان کواللہ بی جانا ہے۔ اللہ تعالی نے بتھیار رکھنے کا سبب بھی خود بی بتادیا ، پہلے زمانہ میں اللہ تعالی نے بتھیار رکھنے کا سبب بھی خود بی بتادیا ، پہلے زمانہ میں

محور وں سے قوت ہوتی تھی آج اس کہ جگہ فوج کی قوت کے لئے جو دوسرے

مالمان بي ان عن ياده زياده تيارد منا عاسيد

جہاد کے لئے ضروری ہے کہ بہادری سے اڑا جائے اور اڑائی کے میدان سے بھاگا نہ جائے ، چناں چہاس کے لئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يَهُ أَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الْادْبَارَ وَمَن يُولِهِم يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِنَةٍ الْادْبَارَ وَمَن يُؤلِهِم يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِنَةٍ لَا لَا لَهُ إِلَا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِنَةٍ لَا لَهُ فِنَا إِلَى فِنَهِ اللّهِ وَمَا وَاهُ جَهَنّمَ وَبِعْسَ الْمُصِيرُ ط

(سورة انفال، ب١٠ آيت ١٥)

قسو جعد: اے ایمان والواجب تم کافروں سے جہادی آ منے سامنے آ جاؤتو ان سے پینے مت بھیرنا اور جوفض اس موقع پر مقابلہ کے وقت پینے بھیرے گا، مگر ہاں جواڑائی کے لئے بینتر سے بدل ہویا ہی جماعت کی طرف آ ڈیلنے آتا ہووہ اور بات ہے باتی اور جوالیا کرے گاوہ اللہ کے فضب میں آ جائے گا اور اس کا فیمکاند دوز خ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

لین اپی فوج سے ملنے کے لئے پیٹر پھیری جاسکتی ہے یالزائی کا پینترایا کوئی چال چلنے کے لئے بیٹر پھیری جاسکتی ہے، بھا گئے کے لئے اگر کوئی پیٹر پھیرے گاتواس پراللہ کاغضب ہوگااوراس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔

الله تعالى كى يظلم كرنائيس جابتا، كافر اكرار الى بندكرنے كے لئے ملح كرنا جا بيں۔ كرنا جا بيں قو الله تعالى فرماتے بيں۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة انفال، ب ١٠ آيت ٢١٠)

میں جمعہ - اگروہ ملے کے لئے جھیس تو آپ بھی انہیں اپنا لیجے اور اللہ پر جرومہ رکھے بیٹک وہ شنے والا اور علم رکھنے والا ہے -اور اگر کا فرازتے رہیں تو مسلمانوں کو تھم ہے - وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لَاَ مُكُونَ فِتَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلْهِ فَإِنْ النَّهُوا وَإِنَّ اللَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورهٔ انغال، ب ١٠ آيت ٢٩٠) قو جعه: مسلمانو! تم ان سائرت رہاتا آتکه فقے کانام ونشان باتی شدنجاور دین تمام تر اللّٰکا ہوجائے آگروہ لوگ باز آگئے تو الله النّے اعمال کود کیدر ہاہے۔ جس وقت کفار سے مقابلہ ہوتو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، کیوں کہ کم یا بی مرف اللہ بی سے متی ہے، نہ تھیاروں سے متی ہے نہ فوت کی کشرت سے متی ہے منہ تھیاروں سے متی ہے نہ فوت کی کشرت سے متی ہے میں بتایا جا چکا ہے، الله تعالی خوداس کے لئے تھے دیتے ہوئے فرائے ہیں:

يَالَيْهَا الْـذِيْنَ امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةٌ فَٱلْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (سورة انفال، پ ١٠ آيت ٧٤.)

قسو جسمه: اسائمان والواجب تم كى كروه كمقابله برآ وتو عابت قدم ربو اورالله كوبهت يادكروتا كرتهبيس كاميا بي حاصل بو-

جہاد کرنے پراللہ تعالی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي مَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْ وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُوْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

( سورهٔ افغال ، پ ۱۰ آیت ۱۷ که)

قسوجهد: اورجولوگ مسلمان بوئ اورانبول نے بجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہاور جن لوگول نے ان کی مدکی بیلوگ ایمان کا پوراحق اوا کرنے والے بیں ،ان کیلئے (آخرت میں) بوی مغفرت (اور جنت میں) بوی روزی ہے۔ جولوگ جہادسے کی جرائے بیں ان سے اللہ پاک ناراض بوکر فرماتے ہیں: جولوگ جہادسے کی جرائے بیں ان سے اللہ پاک ناراض بوکر فرماتے ہیں: فحل إن کان آباء کم وَ آبناء کی وَ آبناء کم وَ آبناء کی وَ آبناء کی وَ آبناء کی وَ آبناء کی وَ آبناء کم وَ آبناء کی وَ آبناء کم وَ

وَآمُوالُ دِ اقْتَسَرُفْتُمُوهُا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادُهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا اَحَبُّ إِلَّهُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وجهَادٍ فِي سَبِيله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِآمُرِهِ وَاللّهُ لَا يُعْدِ الْقُومُ الفَسِقِيْنَ. (سوره توبه ب ١٠، آيت ٢٤.)

قر جمه: (اے پغیر) آپ کہد: یکے کدا گرتمہارے باپ اور تمہارے بیخ اور تمہارے بیٹ وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہواور وہ گھر جن کوئم پند کرتے ہوتمہیں فداسے فدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انظار کرد کدالندا پنا تھم بھیج دے اللہ نافر مان لوگوں کورا و مدایت نہیں دکھا تا۔

اینے آپ کوسیا مسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت عاصل کرواور پھر پڑے ہوکران سب چیزوں کواللہ کی راہ میں جہاد کرنے پرخرج کروکہ بہی زندگی ہے۔

. کددانہ خاک میں ال کرگل وگلز ار ہوتا ہے

# الجھی اچھی باتیں

اسلام نام ہے زندگی میں ہرجگہ چلتے پھرتے، ہوتے جا گئے کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہر وقت خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالی کا کیا تھم ہے اور ہمارے بیارے نی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کوس طرح کیا ہے؟۔
قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزار نے کے لئے اللہ تعالی نے بہت سے احکام دیتے ہیں، جب آپ خود قرآن مجید ہم کر پڑھیں گے تو معلوم ہوجائے گاصرف چندا حکام یہاں قل کئے جاتے ہیں۔
وَاَوْ فُوا بِالْعَهٰدِ إِنَّ الْعُهٰدَ کَانَ مَسْنُولًا.

(سور کانی اسرائل میده ۱۰ تیت ۲۲۰)

الوجا كميفودم بنر

قد جعه: ادرا پناد عده بهراکیا کرو۔ با شہوعدہ کے متعاق آسے به جه ہوگ۔
ہم وعدہ کو رکھتے ہی دیس کہ بیرکی گناہ یا بری ہاجے ،اللہ تعالی اس کے متعلق کنی سخت تاکید کرر ہے ہیں کہ وعدہ لوراکیا کرواس کی بع جوہوگی،الہٰ داوعدہ کی سنتان کنی سخت تاکید کرر ہے ہیں کہ وعدہ کریں تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔
سوری سجھ کر کرتا جا ہے اور جب وعدہ کریں تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔
تاپ تول بوری کر کے دینی جا ہے ، کم تاپ تول کردینا بہت خت کناہ ہے ،آپ معزے فعیر بیر وجہ کے ہیں کہ ان کی است اس لئے تباہ کردی کی کہ دہ لوگ تاپ تول میں کی کیا کرتے تھے اللہ تعالی اس کے متعلق کردی کی کہ دہ لوگ تاپ تول میں کی کیا کرتے تھے اللہ تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

وَ اَوْ لَوْا لَكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ.
قوجهد: اورجب ناب اول كرواو بوراكرواور مح ترازوت اول كردياكرو و دورج ترازوت وي الله تعالى دورج كي شهادت دى الله تعالى فرمات بن:

وَيْلُ لِلْهُ طَلِقِفِينَ اللَّذِينَ إِذَا الْحَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَتَالُو هُمْ مَنْعُولُونَ لِيَوْمِ كَالُوهُمْ مَنْعُولُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ (سورة المطففين، ب ٣٠، آيت ١.)

قسو جعهد: خرانی ہے کھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورا کرلیں اور جب ناپ کرویں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے ون میں۔

دوسرول سے بنس کریامسراکرخوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا
ہے، سب کو اچھامعلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ان کے سب کام آسانی سے بناویتے ہیں ، اللہ تعالی اس کے لئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

مرجعه: اور برخص ب بات الحجي طرح كياكرو

جب کوئی شریخص تم سے خواہ مخواہ اللہ نے لگے اور الجھنے لگے تواس سے تم بھی اڑنا شروع ندکرو، ورندتم میں اور اس میں کیا فرق رہا، اللہ تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْا سَلَمًا. (الفرقان، ١٥، ١٥، ١٥٠٠) قوجعه: اورجب تم سے كوئى جائل اڑجائے تواس كوسلام كهدكر جلے جاؤ۔

جبتم ہے کوئی وشمنی کرے، عدادت کرے، تمہارے ہوگئی برائی کرے تمہارے ہے کوئی برائی کرے تمہارے ہے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب وشمنی اور برائی ہے مت دو بلکداس کے ساتھ سلوک کرو اور مجبت کروتو دو تمہارا لگا دوست بن جائے گا،اللہ تعالی اس کے متعلق کلام مجید میں فرماتے ہیں۔

اِدْفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ. (سورة حم جدو، ب٢٠٠١ بـ ٢٢٠)

ری میں اور جمعہ: آپ نیک برتاؤے بدی کوٹال دیجئے پھر ایکا کی آپ میں اور جس مخص میں عداوت تھی ایسا ہوجائے گا جسے کوئی دوست ہوتا ہے۔

پینے بیجے کی برائی کیسی بری بات ہاں ہے بہت بہت فرابیال پیدا ہوتی ہیں، اور دشمنی قائم ہوجاتی ہاورکوئی فا کدہ حاصل نہیں ہوتا اس کوفیبت کہتے ہیں، قرآن مجید میں فیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے، کہ وہ الیا ہے جیسا اپنے مردہ بھائی کا کوشت کھایا، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ اینے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہ اینے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا:

الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَّحِيْمُ (صورة العجرات، ب٢٦، آبت ١١)

تشوجهه : الياتم من من ولَى الربات أو يبتدكن به كما بين مراجع بما في كا وشت خال ؟ الربود فقر ما أوار يحق بوالله من ذرت ربو بينك الله بوا قربة ول كرف والاست -

سلام کرنے کے متعلق ہیں تاکید آئی ہے، جب ہم اپنے گھرول میں جایا آئی ہے، جب ہم اپنے گھرول میں جایا آئی ہے، جب ہم اپنے گھرول میں جایا آئی ہے۔ جا اتا ہے گئی ہے جایا آئی ہے۔ اللہ علیہ کم کہنا چاہئے بیخی تم پر اللہ کی سلامتی ہوجائے اس کو بھڑاور کیا جا ہے اس کے ملاوہ اور کیا جا ہے اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہر گزمیس کرنا جائے۔

الله تعالى قرآن مجيد عمى فرمات بي-

قَادًا دَحَلُتُمْ إِيُّوْنَا فَسَلِمُوا عَلَى انْفُسِكُمْ تَجِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُهْرَكَةً طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

(سورة النورب ١٨١٨ تت ١١٠)

قوجمه: جریجی معلوم کردکوک جبتم ایخ گرول شی جایا کردوانی اوگول او سلام کرلیا کرو، جوک دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر سے برکت والی عمره چیز سے ای طرح اللہ تعالی تم سے ایخ احکام بیان فرما تا ہے تاکیم مجھواور ممل کرو۔ جمارے بیارے نی بیٹ بیلنے نے جی سلام کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔

לון בניט

الله تعالى في قرآن مجد من جن ون كورام قراد ديا بي بي بحول كريمي جميس ندكرف جائيس، اوركوني دومرا آدى كرتا موتوات بجي منع كرتا على بيت قرآن كريم من الله تعالى جن جيز ون كورام فرمايا به وه يدين عرقت عديم الله تعالى جن جيز ون كورام فرمايا به وه يدين خور من عديم المعينة واللهم ولحم المجنويي وما أهل لغير المدينة والمعرفة والمعرفة

إِلاً مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَانْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْازْلَامِ ذَلِكُمْ فَلِكُمْ فَلْكُمْ فَلْكُمْ فَالْمَالِدَة بِ ٢ آيت ٣)

ترجعة: تم پرحرام کے گئے مرداراورخون اور سورکا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے لئے نامز دکیا ہواور جودم گئے ہے مرجائے اور جوکسی چوٹ ہے مرجائے اور جوکسی اونجی جگہ سے گر کر مرجائے اور جوکسی کی ٹکر سے مرجائے اور جس کوکوئی درندہ کھالے، لیکن جس کو ذرج کرلو (یعنی جانور کوکسی درندہ نے کھالیا اور مرنے سے پہلے اس جانورکوذرج کرلیا تو وہ حلال ہوگا) اور اس طرح حرام ہیں وہ جانور) جو بنوں پرچر حمائے جائیں اور یہ کہ تقسیم کرواور یہ کہ تم قرعہ کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔

یعنی بیسب چیزیں جن کا او پر ذکر کیا ہے مسلمانوں پرحرام ہیں ان کے علاوہ حرام چیز وں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔

اور باتنس جو شخت گناه ہیں وہ یہ ہیں۔

وَلَا تَفْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَشَلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ اللهُ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ اللهُ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ (سورة بنى اسرائيل ب ١٥ آيت ٣١)

قر جعة: اورائی اولا دکونا داری کے اندیشہ سے للمت کروہم ان کوہی رزق دیتے ہیں اور تم کوہی ، بلاشبہ ان کا قل کرنا ہوا بھاری گناہ ہے اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے، اور جس شخص (کے قل) کو اللہ تعالی نے حرام قر اردیا ہے اس کوقل مت کرو، البتہ قل کے ساتھ، اور جوشخص ناحی قل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے اور جوشخص ناحی قل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے

آدم ہے مر میں ہوئے ہوئے کے میں اسے صدیحے اور نہ کرنا جائے وہ محف طرف داری کے قابل ہے اور یہ ہے

يَأَيُّهَا اللَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الْحَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلَامُ وَالْالْوَالِمُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْازْلَامُ وَالْالْوَالِولَامُ وَالْازْلَامُ وَالْمُؤْمِدُونَا وَالْمُؤْمِدُونَامُ وَالْالْوَالْوَالِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ

(سورة المائده پ ۲ آیت هم

تسرجمة: العالمان والوابقينا شراب اورجوا، بت اورقر عدك تيريدسب مند اورشيطاني كام بينتم ان سے بحية ربوتا كه نجات ياؤ-

## قيامت

قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہیا،
اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہوجائے گی اس وقت دنیا کواللہ پاک فنا کردیں گے۔
سب سے پہلے حضرت اسرافیل صور پھوٹلیں ہے، جس کی آ واز آ ہت ہے
آ ہت اتی تخت اور خوفاک ہوجائیگی کہ کوئی جا ندار زندہ نہ رہے گا، زمین وآسان فوٹ جائیں ہے، بہاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑنے گیس مے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کردی جائیں گی ۔

بھراس کے بعد حضرت اسرافیل دوسراصور پھوٹکیں گے تو مردے زندہ ہوکر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَاذَا هُمْ مِنَ الْآجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ
يَنْسِلُوْنَ وَقَالُوْا يَوْيُلْنَا مَن بَعْثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا حَدَهُلَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ 0 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعُ
لَدَيْنَا مُحْطَرُوْنَ 0 (مراكاتِين ٢٣ آيت ١٥)

تر جمة: اور پھرصور پھونگاجائے گاسودہ سب بیا بیک قبروں سے (نکل نکل کر) اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے گئیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کہنی ہم کوقبروں سے کس نے اٹھادیا، یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رخمن نے وعدہ کیا تھا اور پیغیبر سے کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آ واز ہوگی جس سے یکا بیک سب جمع ہوکر ہمارے پاس حاضر کردیئے جائیں گے۔

دوسری جگہارشادر بانی ہے

إِذَا السَّمَاءُ أَنفَطَرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجْرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجْرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجْرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجْرَتْ وَإِذَا الْكُورُتُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاجَّرَتْ ٥ فُجُرَتْ وَاجْرَتْ ٥

(سوره الانفطارب ٣٠ آيت ١)

ترجمة: اورجب آسان بهث جائيں گے اور جب ستارے بھر جائيں گے اور جب ستارے بھر جائيں گے ہرفس اور جب سمندر جلائے جائيں گے جب قبر کے لوگ زندہ کئے جائیں گے ہرفس جان لے گاجواس نے آ مے بھیجا ہے اور پیچے رکھا ہے۔

ایک دوسری جگهارشادر بانی ہے:

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.

(سورة المعارج ب٢٦ أيت ٨٠٩)

ترجمة: جبآسان بھلے ہوئے تا نبی طرح ہوجائے گااور جب بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوجائیں گے۔

پھر جہاں ہرآ دمی کا حساب و کتاب ہوگا کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی

وهاس كے سامنے آجائے كى۔ ارشاد خداوندى ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ مَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَّرَهُ ٥ (سورة الزلزالب ٣٠ أيت ٢٠٨)

یر ماں روروں بران کے درہ بھر بھلائی کی دود کھے لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی میں وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی دود کھے لے گا۔
کی دود کھے لے گا۔

جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ بِيَعِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَسِيْرُ ١٥ وَيَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَسِيْرُ ١٥ وَيَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَسِيْرُ ١٥ وَيَالِنَعَالَ بِ٣٠ يَتٍ٤) فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُورًا وَيَصْلَى مَعِيْرُ ١٥ (مورة الانتقال ب٣٠ يت ٤) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى مَعِيْرُ ١٥ (مورة الانتقال ب٣٠ يت ٢٠ عَلَى الله عَل

جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے اور جس نے جس کا نامہ اعمال با کمیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، ہمارے بیارے نیم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر پر اپنے نیک امتوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّا اَعُطَيْنَكَ الْكُوثَورَ (سورة الكوثرب ٣٠ أيت ا) من جمعة: مم ن بخوكورُ عطاك .

حساب و کتاب جب ختم ہوجائے گاتو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے گھر بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی مے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی متعلق قرآن پاک کی قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آیات ہیں جب آپ خود سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہوجائے گا ہم نے بہت آیات ہیں جب آپ خود سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہوجائے گا ہم نے

آدم ہے جم الحقاظ تک پیال صرف چند آیات نقل کی ہیں۔

## دوز ح

دوزخ کا نام سنتے ہی رو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں اس کاعذاب اتنا سخت ہے کہ ہمارے وہم وخیال میں بھی نہیں آسکتا ،قرآن یاک میں بہت ی آیات دوزخ کے خوفناک عذاب کوجمیں بتاتی ہیں، کیونکہ الله میاں اپنے بندوں پردم کرنے والا ہے اور بیں جا ہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں یویں ،اس لئے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا ہے، ہم یہاں چندآیات لکھے ہیں جس سے اس کے عذاب کا پھمعمولی سااندازہ ہوجائے گا وہ آگ کیسی ہوگی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ٥ (سوره رخمن پ۲۷ آیت ۳۵)

تسوجمة: تم دونول يرقيامت كروزاً ككاشعلهاوردهوال جهور اجائكا *پھر*تم اس کو ہٹانہ سکو سے\_

وہ آگ کے شعلےاتنے بڑے ہوں گے جیسے کل یا اونٹ۔ إِنَّهَا تَرَمِي بِشَرَدٍ كَالْقَصْرِ كَانَّهُ جِمَلَتْ صُفْرِه

( سورة المرسلت ب٢٨ آيت٣٢)

ترجمة: وه انگارے برساویا جیے برے برے ل جیے کالے کالے اونے۔ اس آگ میں گنامگارندزندہ رہے گاندمرے گا برابر آگ میں جل رہے گا، گنام گار کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

سَأُصْلِيْهِ سَقَرْ وَمَا ٱذْرِكَ مَا سَقَرْهُ لَا تُبْقِي وَلَا تَلَوْهُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشُون (مورة المدرّب ٢٩ مت ٢٦) منسو جعة: ابال كود الول كا آمل من اوراد كياجاني كيسى موه آكنه ياتى ركهاورند يهوزي.

بین جس طرح او ہا گرم ہوکر سرخ ہوجا تا ہے ای طرح بدن آگ سے سرخ ہوجا تا ہے ای طرح بدن آگ سے سرخ ہوجا سے گا اللہ بچائے ہم سب کو۔

ان لوكول كوكمان كوكيا ملي كاده بمي من لو!

لَاكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زُقُوْمٍ ٥ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ٥ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ٥ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ٥ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ٥

(مورة الواقعة ب ١٤ آيت ٥١)

موجمة: درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھراس سے پیٹ بھرنا ہوگا بھراس کو کھوال ہوا پانی بینا ہوگا بھر بینا بھی بیاسے اونوں کا سا ہوگا۔

دوزخ میں پینے کے لئے ہیپ بھی ملے گی۔قرآن مجید میں ہے:

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ 0 يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْخُهُ وَيَاتِيْدِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظُ٥ (مورة ابراجي ١٦٠١)

کمانے کاتم نے تن لیا اب پہنے کا سنو کہ کا فروں کو دوزخ میں پہنے کو کیا ملے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوْا قُطَّعَتَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوْسِهِمُ الْحَدِيمُ 0 يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ 0 وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدِهِ كُلْمَا أَرَادُوْا أَنْ يَنْ حُرُجُوا مِنْهَا مِنْ هُمْ أَعِيْدُوا فِيهَا وَذُو لَوْ الله المَا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ( الرائج بالديمة)

تسوجعة: سوجوكافراوك عضان كے بہننے كے لئے قيامت من آگ كى كرنے ہور اجائے كا اور ان كے سركا و پرت تيز كرم پائى جمور اجائے كا اور ان كرم كاور ان كے سركا و پرت تيز كرم پائى جمور اجائے كا اور ان سے ان كے بيث كى چيزيں اور كھاليں ان كى سب كل جانم كی اور ان كے مار نے كے لئے لوہ كرز ہو تھے وہ لوگ جب تھے تھے اس سے باہر الكنا چاہيں كے قو جراس ميں و تعميل و ئے جائميں كے اور كہا جائے كا جائے كا عذاب ہميشہ كے لئے چکھتے رہو۔

بہت سے گناہ ایسے ہوں مے جن کے عذاب علیحد ہلیحد ہوئے جا نمیں کے جولوگ دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور جولوگ روپیہ اور سونا جمع کرتے جاتے ہیں اور جولوگ روپیہ اور سونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کی زکو ہ نہیں ویے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهُبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشُرُهُمْ بِعَذَابِ الِيْمِ ٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِانفُسِكُمْ فَلُوقُو مَا كُنتُمْ تَكُنِرُونَ٥ (مورة الوبة به ١٠ يت٣٣)

مرجعة: اورجولوگا در کھتے ہیں سونا چا ندی اور رو پی فرج نہیں کرتے اللہ کی راہ میں سوان کو فو مجری سنائے دکھوالی ماری جس دن آگ د مکادیں محاس کی راہ میں سوان کو فو مجری سنائے دکھوالی ماری جس دن آگ د مکادیں محاس میں ان کے ماتھے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے ہوئے گاڑتے استے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے ہے۔

جب جنت والے جنت میں ور دوزخ والے دوزخ میں علے جا تھی

میں اس بیقت دون نے والے انسوں کریں گے کہ بائے ہم نے و نیا میں اجھے کام کیوں نہ سمجے اللہ تعالی میراندان کیوں نہیں لائے لیکن اس وقت انسوں کرنے سے کیونیس بوج اللہ تعالی ان کے حصل فرماتے ہیں۔

اِذَا النَّوْ الْمَهَا الْمَهَا الْمَهَا الْمَهَا اللَّهُ مِ تَوَالُوا اللَّهُ مِ تَوَلَّمُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللللهُ الللهُ الللهُ مِنْ الللهُ الللهُ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مُن الللهُ مِن الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِن الللهُ مُن الللهُ مُن الللهُ مُن الللهُ مُن الللهُ مِن اللللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن ا

تسوجعة: جب بيلوگ ال من والي جا كي گواس كارون وركي آواز سني كاوروه ال طرح وشارق بوگي جيم معلوم بوتا ب كه خصه كه مار ي سني كاوروه ال طرح وشارق بوگي جيم معلوم بوتا ب كه خصه كه مار ي سي بيت بيت بيت بيت بيت اس من كوئي گروه و الا جائه كاتواس كه كافظ ان لوگول ست بي جيس كه كه كيا تمبار بي باس كوئي و راف والا بينم برنيس آيا تها، تو وه كافر سي بيس كوجشلا ديا ميس كوجشلا ديا اور كيد يا الله من بين من بالله من بين بيس كاري مي كبيس الدك بي من الله من بين بيا من الله بي كريس الله بي كريس الله بي كريس الله بي بين الله و و من الله و و تا الله بي كريس الله و الله بي كريس الله و الله بي من الله و تا بي من الله و تا بي بي الله و و تا الله و تا بي بي من الله و تا بي بي من الله و تا بي بين الله و تا بي بي من الله و تا بي بين الله و و تا بي بين الله و تا بين الله

جب كافر بدوزخ كے عذاب برس كے تو چلاا محے كا۔ وَ يَقُولُ الْكَافِرُ لِلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ٥ (سورؤنا، ب٣ آيت ٢٠)

توجعة: اوركافرصرت كمكاكاش من منى بوجاتا

الله تعالی ہم سب کودوزخ کے عذاب سے بچائے آمین۔وہ دن آنے سے مہلے کہ میں۔وہ دن آنے سے مہلے کہ میں ہم مثی ہوتے ونیا میں اجھے اجھے کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں آوانشار اللہ دوزخ کے عذاب سے نے جائیں گے۔

#### جشن

کیما اچھا اور بیارا نام ہے، نام سنتے ہی جی فوش ہوجاتا ہے جنت میں کیسے ہائے اور نہریں ہول کی کیسے کیسے عمرہ کل موتوں کے ہوں سے کہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ، جنت میں ہماری ہر فواہش پوری کی جائے گی جوہم جاہیں سے فورا آ موجود ہوگا جوہم جاہیں سے کھا کیں سے جہاں جاہیں گے، اللہ تعالی جنت کے متعلق فرماتے ہیں۔

مسو جسم : بخک جولوگ ایمان لائے اور انموں نے اجھے کام کے توہم ایسوں کا اجرضائع نہ کریں کے جواجی طرح کام کوکرے ایسے لوگوں کے لئے بیشہ دہنے کے لئے باغ بیں ان کے بیچ نہیں بہتی ہوں گی ،ان کووہاں سونے کے کٹن پہنائے جائیں کے ادر مبر رنگ کے گیڑے باریک اور دبیز رہیم کے میں کے اور دبیز رہیم کے میں کے اور دبیز رہیم کے میں کے اور دبال مسمر یوں پر سکتے لگائے بیٹے ہوں کے کیائی اچھا صلہ ہے اور بنت کیائی اچھی جگہ ہے۔

وہال خادم کیے ہوں کے جنت والول کے لئے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا: يَطُوْفَ عَلَيْهِ وِلْدَانَ مُخَلِّدُوْنَ (صورة الواقعد پ٧٧ آيت ١٧)

ترجمه-ان کے پال ایے لا کے جمید لا کے ی ریں گے۔

حُوْرٌ مُقْصُورُ اتْ فِي الْجِيَامِ (سورة الحسن ب٧٧ آيت ٧٧)

قرجمه: حوريه بول كي خيمول عن ريخوالي

وہاں کھانے پینے کے لئے کیا کیا سلے گا۔

دنیا پی شراب ای موتی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہوش میں نشہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہوش میں نشہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہوش میں دہتا ہیں دہتا ہیں مجنے لگتا ہے اور اس کوا چھے ہرے کی تیز نہیں رہتی جنت میں اللہ تعالی ایک پاک شراب دیں مے جس میں بیرسب با تھی نہیں ہوں گی۔
و کاس مِن مُعِیْنِ لَا یُصَلّمُونَ عَنْهَا وَ لَا یُنْزُفُونَ

· (سورة الواقعه پ ۲۷ آیت ۹ م)

تسوجمه -اورايا جام شراب جوبى مولى شراب عيمراجائكا، نداس سے ان كودردمر موكا اور نداس على شنور آئكا۔

اور کھانے کے لئے۔

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

(سورة الواقعد پ٧٧ آيت ٢٠) قسو جسمه -اورميده جون ساچن ليوي اور گوشت از تے جانوروں كاجس تم كا تى جاسے۔

اجما کھانے پینے اور بے کے ساتھ ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ

س کے ماں باپ بہن بھائی اور دشتہ دار بھی قریب ہوں، جنت میں اللہ تعالی ان سے جونیک ہوں مے لموادے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

جَنْتُ عَلَىٰ يُلْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ فَرَيْتِهِمْ (سورة الرعدي ١٣٠)

تر جسمه - دوجنت کے باغ میں ہمیشدر میں سے ان میں اور دہ جو نیک ہوئے ان کے باب دادوں میں اور ہو یوں میں اور اولا د میں۔

ال كعلاده ان ك يال فرشة آكر سلام كياكري كـــ وَالْمَـلْنِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابِ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارُ (مورة الرعدب ١٣ آيت ٢٣)

تسوجمه ان کے پاس بردروازے سے فرشتے آتے ہیں (یہ کہتے ہوئے کہ) تم پرسلائتی ہو بیال کا بدلہ ہے جوتم ٹابت رہے بوخوب ملا بچھلا کھر۔

کہ) تم پرسلائتی ہو بیال کا بدلہ ہے جوتم ٹابت رہے بوخوب ملا بچھلا کھر۔

ایک جگہ رہتے رہتے انسان کا بی گھرانے گلتا ہے جنت میں اللہ تعالی انکی دلچیہیاں رکھیں کے کہ وہاں جی نیس کھرائے گا ورجگہ بدلنی ہیں جا ہےگا۔

ایک دلچیہیاں رکھیں کے کہ وہاں جی نیس کھرائے گا اور جگہ بدلنی ہیں جا ہےگا۔

اِن الْدِیْنَ آمَنُوْ اوَ عَمِدُ واللّٰ الْسَلِحْتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ

رِنَّ الْقَيْرُ وَوْمِي نُولُلُا خَلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَيْغُونَ عَنْهَا جِوَلًا الْفِرْدُومِي نُولُلُا خِلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَيْغُونَ عَنْهَا جِوَلًا

(سورة الكهف ب٩٦ آيت ١٠٧)

ترجمه -جولوگ ایمان لائے اور بھلے کام کے ان کے لئے تھنڈی چھاؤں کے باغ ہیں، رہاکریں ان میں نہ جا ہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔

انسان میر می جاہتا ہے کہ جہال رہے آپس میں محبت بیار سے رہے کی سے لڑائی جھڑاند ہوں اور یہ بھی جاہتا ہے کہ جہال کے قصے نہ ہوں اور یہ بھی جاہتا ہے کہ جواجی جگہاس کول کی ہے دہاں سے نکالا نہ جاؤں ۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَعُيُونَ أَدْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُودِهِم مِنْ عِلَ إِخُوانًا عَلَى مُرُدٍ مُتَقَبِلِينَ (العبرب) ١ آبت ٥٥)

تسوجسه - جو پر ہیزگار ہیں وہ ہافوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں اس میں خوش دل سے جا کا اور ہم نے نکال ڈالی جوان کے دلول میں تکی کی ، وہ تختوں پر میشے آسے سامنے ہمائی ہو گئے۔

ونیا میں جوآپس میں اگر کسی سے لڑائی ہوگی تی و جنست میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دورکردیں مے ،اور آئے فرماتے ہیں۔ لاینسٹیٹ فیفا مَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُعْتَرَجِیْنَ

(صورة الحجرب 1 5 آيت 24)

توجمہ - نہ پنج گان کو ہاں کوئی تکلیف اور ندان کو ہاں سے کوئی تکا لے گا۔
اب آپ نے دنیا پیدا ہونے سے لے کرموت تک اورموت کے بعد
آنے والے حالات سب س لئے برے لوگوں کی بری با تیں اور اس کے برے انجام ، اچھے لوگوں کی اچھے انجام ، قیامت ، ووزخ ، جنت انجام ، اچھے لوگوں کی اچھے کام جو خدا اور اس کے ہما چھے کام جو خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کرکے جنت والے بن جا کیں ، یابرے کام کرکے اور شیطان کو خوش کرکے دوزخ والے بن جا کیں ۔ کام کرکے اور شیطان کو خوش کرکے دوزخ والے بن جا کیں۔

دعا سيجئ كمالندتعالى بم سبكوجنت والابتائة أمين

رَبُنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوْابُ الرَّحِيْمُ آمِين، آمين، آمين، آمين،

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ.























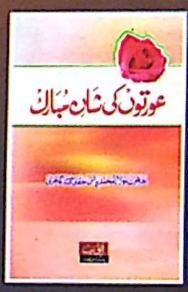









#### **AYYUB PUBLICATIONS**

Deoband Pin- 247554 Call: 09756689682